





# اجَالَيُ فِي رُسِكَ



# ( جُلْدُ مُثِمَّ

- 🛈 سای فتنے
- 🕑 شادی مبارک
  - ا شرق يرده
  - المستقيم
- صفات القرآن
  - 🕑 صحبت كااثر
- 🖒 شامت اعمال
- اطریق اصلاح
- عيمائيت پيندمسلمان
  - 🕩 عيد کي تجي خوشي

# عرض ناشر

نقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مولانا منتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ نے بڑاروں بلکہ الکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب بریا کر دیا جس مواعظ نے بڑاروں بلکہ الکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب بریا کر دیا جو شخص نے حضرت والا کے مواعظ اب بحک نافر مانی اور گنا ہول کے ولدل میں بھینے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ براہ کرا پنے گناہوں سے تائب ہو گئے اور ان کی زندگیاں پرسکون ہوگئیں۔ ان کے گھروں سے گناہوں کے آلات نکل گئے اور وہ گھر بھین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔ گھروں سے گناہوں کے آلات نکل گئے اور وہ گھر بھین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔ اب تک حضرت والا کے بید مواعظ علیحدہ کتا بچوں کی شکل میں شائع ہو اب تھے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ان مواعظ کو یک جا کتابی شکل میں منظم کر دیا جائے تاکہ ان سے فائدہ اُٹھا آسان ہو جائے۔ چنا نچو" خطبات الرشید' کے نام جائے تاکہ ان سے فائدہ اُٹھا گیا ہے۔ بیاس کی چھٹی جلد ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بقیہ جلدیں سے بید سلم خوری کیا ہے۔ بیاس کی چھٹی جلد ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بقیہ جلدیں بھی رفتہ رفتہ جلدوجود میں آجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیش کو بیاست تک جاری رکھے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اُٹھا نے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آئین

خادم كتاب گھر ناظم آباد كراچي

# فهرست مضامین

|      | فهرست مضایین                                     |   |
|------|--------------------------------------------------|---|
| صفحه | عثوان                                            |   |
|      | اسي فيه                                          |   |
| ۵    | سیاسی فتنے                                       |   |
| ri   | سیای اختلافات کا بقینی حل میسین                  | * |
| ۲۳   | سیای بحران سے اسہاب ، ,                          | * |
| re   | ظاہری سبب                                        | * |
| rr   | باطنی سبب                                        | * |
| 74   | سبب باطنی کا علاج                                | * |
| ry   | سبب ظا ہری کا علاج                               | * |
| YA.  | حَكُم كے بنایا جائے؟                             | 水 |
| rq   | علماء بی پرافتراض کیوں؟                          | * |
| r.   | تھم شریعت ہی ہیں بہتری ہے                        | * |
| r.   | بهترین خمونه                                     | * |
| 177  | حکم کے نصلے کی خلاف ورزی پر شدید و عید           | * |
| rr   | خلاصة كلام                                       | * |
| rr   | مسلمان اور کا فرکی ترقی کے طریقے مختلف جیں       | * |
| rr   | گناه چپوڑے بغیر نجات کا گمان ننس وشیطان کا رهوکا | * |
| 1"1" | بعناوتوں ہے بچنے کا نسختر اکسیر                  | * |
| ۵۳   | الله تعالى كا وعده                               | * |
| ۳۵   | عذاب الى سے بچنے كى غلط قدابير                   | * |

| صفحه       | عنوان                                               |       |
|------------|-----------------------------------------------------|-------|
| ۳Y         | مختلف متم کے ختم                                    | 脊     |
| r <u>z</u> | ایک نافر مان کی وجہ سے نبی کی دعاء بھی تبول نہ ہوئی | *     |
| FΛ         | بدعت کو ٹابت کرنے کی غلط تا ویٹیس                   | *     |
| PA.        | ئېلى تأويل                                          | *     |
| ተአ         | جواب بندستندن بالمستند بالمستند بالمستند بالمستند   | *     |
| <b>29</b>  | دوسرى تأويل                                         | *     |
| r q        | <u> جواب</u>                                        | *     |
| æ          | شاوی مبارک                                          |       |
| ሮዣ         | همرنعت                                              | *     |
| ۳۷         | محسن کی غرض                                         | -3/2- |
| 14         | احسانِ كا تقاضا                                     | *     |
| ۱۵         | ٹا فر مانی کا انجام                                 | *     |
| ٥٢         | مجبور کرنے کے معنی                                  | *     |
| ۵۵         | خطبه کی آیات<br>معرفان                              | 茶     |
| ۵۷         | ایک تخلین ملطی                                      | *     |
| ۵۸         | یے حیال                                             | *     |
| Ai         | مصلح کا کام                                         | *     |
| 47         | نطبه کی مصلحت                                       | *     |
| 715        | شاوی مبارک کہنے کی رسم                              | *     |
| 44         | "شادی مبارک" کہنے کا مطلب                           | *     |
| <b>ኘ</b> ሮ | دعاء کی حقیقت                                       | 华     |

| صفحه       | عنوان                                                       |    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----|
| ٦٣         | ول سے طلب کی علامت                                          | *  |
| 75         | مقصد میں کامیابی کی شرط اولین                               | *  |
| 44         | نعمت کی بجائے زحمت                                          | *  |
| 42         | آج کامسلمان                                                 | *  |
| A.F        | احادیث کی تشریح                                             | *  |
| ۷٠         | کچھا ہے واقعات<br>                                          | *  |
| ۲۳         | سبق آموز واقعه                                              | *  |
| ۲۳         | اصول کی پابندی                                              | *  |
| <b>4</b> 9 | شرعی برده                                                   |    |
| ۸۲         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعورتوں كو بيعت كرنے كا طريقة | *  |
| ۸۳         | شرک سے بڑا گناہ                                             | *  |
| ۸۵         | رزق کا مالک کون؟                                            | *  |
| PΛ         | اولاد کے تنل سے بڑا جرم                                     | *  |
| ۸۷         | الله اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا        | *  |
| ۸۸         | دورنگی مچھوڑ دے یک رنگ ہوجا                                 | ** |
| 95         | معياري ايمان                                                | *  |
| qr         | آج بھی اسلام پڑمل کرنا آسان ہے                              | *  |
| 95-        | يرده كوب كارتجحنه كاوبال                                    | *  |
| 44         | امراض باطند سے بچنے کا نسخہ                                 | *  |
| 1          | وین ہررشتے پر مقدم ہے                                       | *  |
| 1•1        | خطرے سے غافل رہناسب سے بڑا خطرہ ہے                          | *  |

| صفحه  | عنوان                                                              |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 4     | قرآن کے ساتھ آج کے مسلمان کا برتاؤ                                 | * |
| I+Ą.  | قرآن میں پردہ کے احکام                                             | * |
| 1+9   | قر آنی احکام ہے کیسی غفلت                                          | * |
| Hr.   | تمام پریشانیون کاعلاج                                              | * |
| ue    | در تې غيرت                                                         | * |
| 110   | کن عورتوں ہے نکاح کرنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| li2   | ایک جہالت کی اصلاح                                                 | * |
| 114   | محابه کرام رضی الله تفالی عنبم میں بروہ کی پابندی؟                 | * |
| U9    | قرآن کے باغیوں پر رسول الله صلی الله علید دسلم کا مقدمہ            | * |
| JF-   | ہے پردہ عورتوں کے ہزاروں اللہ                                      | * |
| 11/1  | آج کے مسلمان میں ایمان کتنا ہے؟                                    | * |
| 111   | مسلمان کو قرآن ہے نصیحت کیوں نہیں ہوتی ؟                           | * |
| ırr   | وغا بإزسلمان                                                       | * |
| irg   | مخلوق کی رضا مندی جہنم ہے نہیں بچا عتی                             | * |
| IFY   | دنیامیں جنت کے مزے کیسے حاصل ہوتے ہیں؟                             | 米 |
| 18.4  | آج کے مسلمان کا دل ڈاکو سے بھی سخت ہے                              | * |
| 182   | بے پروگی وین کی تھل بغاوت ہے                                       | * |
| ira   | ہے وین معاشرہ کا مقابلہ کرنے والے                                  | * |
| 1977  | دین سائل ہے لوگوں کی غفلت                                          | * |
| 1100  | بدنظری کی حرمت پراشکال کا جواب                                     | * |
| ۲۳۳   | حرمت نظر کی پانچ وجوه                                              | * |
| 19-7- | کیلی وجه                                                           | * |

| تسفحه       | عنوان                                            |   |
|-------------|--------------------------------------------------|---|
| (PY         | دوسری وجه                                        | * |
| IP4         | تميىرى وجه                                       | * |
| IPY.        | چو تحکی وجه                                      | 参 |
| 1174        | پانچویں وجہ                                      | * |
| IF <u>Z</u> | یروه کی مخالفت کا اصل راز                        | * |
| IPA         | چندا شکال اور ان کے جواب                         | * |
| IFA         | بجین میں ساتھ رکھنے ہے پر دو معاف نہیں ہوتا      | * |
| 1179        | آج کے مسلمان کی مکاری                            | * |
| 1174        | بوڑھول سے بردہ کی زیادہ ضرورت                    | * |
| וייו        | نامحرم کی طرف و کی رغبت بھی حرام ہے              | * |
| IPF         | بزرگول سے زیادہ پردہ کی ضرورت                    | * |
| 144         | مدت تک بے پردور ہے سے پردومعان شبیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| 10°C        | ا چا تک نظر پڑ جانے سے پردو معاف نہیں ہوتا       | × |
| ICC         | شرعی ہردہ کے لئے الگ مکان ضروری نہیں             | * |
| ه۱۳۵        | شرعی پرده بین شرعی آسانیان                       | * |
| IIP'Y       | پرده عجدت پر فرض ہے شاکد مرد پر                  | * |
| 104         | گھر ہل شرقی پردہ کروائے کے طریقے                 | * |
| ا۵ا         | صراطمتنقيم                                       |   |
| 10th        | سورة فاتحه خلاصة قرآن                            | * |
| 155         | تمازی کی عجیب شان                                | * |
| 100         | الفاظ مترادفدے جواب میں حکمت                     | * |
| LJ          |                                                  |   |

| صخہ           | عنوان                                                             |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۵۱           | تعلق مع ابقداد رمحت برا مرانے کانسخه                              | -%-   |
| IDA           | ایک ہمت مخص کا قصہ                                                | **    |
| 14+           | اہل محبت کے سے دین بہت آس ن ہے                                    | *     |
| \$ <b>7</b> ( | عبادت كامعتبر طريقته                                              | *     |
| 144           | مضامین قرآن کی دونشمیں                                            | *     |
| 144           | الل جتهار                                                         | **    |
| 1414          | ابديا الصراط المشتقيم كالمطلب                                     | **    |
| IΝΔ           | مراط <sup>منت</sup> قیم                                           | *     |
| 144           | همرابی کا راسته                                                   | ***   |
| 144           | صی بہ کرام رضی اللہ تعان عنہم کے معیار حق ہونے کی عقلی دلیل       | *     |
| AFI           | بات مجھنے میں چبرہ کے تار کو دخل                                  | *     |
| 179           | احادیث عل کرنے کا ایک عجیب نداز                                   | **    |
| 14.           | بدی ت کے مفاسد                                                    | **    |
| 141           | حکومت النبیه کی متوازی حکمت                                       | -3/2- |
| 121           | بدعت دخول جہنم کا ہاعث ہے                                         | *     |
| 121           | نجات کا را سته صرف سی به کرام رضی امتد نق ق عنهم کا ہے            | i     |
| الام          | صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ چھوڑ نے وا وں کا حال<br>ا | 参     |
| الا۵          | صالح اور فات کی مثان                                              | *     |
| 12 Y          | صراط منتقیم کی تغییر خود قرآن مجید ہے                             | *     |
| IΔA           | بدعت ہے بڑھ کرشرک بھی<br>صحب                                      |       |
| ۱۲۸           | ايصال ثواب كالصحيح طريقة                                          | *     |
| 149           | بدعات کے ہاحول میں وجوب وصیت                                      | *     |

| صغح           | عنوان                               |   |
|---------------|-------------------------------------|---|
| i۸۰           | الل میت کے رونے سے میت کوعذاب کیوں؟ | * |
| IΛΙ           | ايك نيك خاتون                       | * |
| I۸۳           | صفات القرآن                         |   |
| ۱۸۵           | قرآن کی حیار صفات                   |   |
| ۱۸۵           | ⊕ نفيحت                             | * |
| I۸۵           | رب کے معنی                          | * |
| YAI           | £ شاء ( )                           | * |
| IΛ∠           | £ بریت                              | * |
| IΔΛ           | ⊕رهت                                | * |
| 194           | قرآن مجيد بهت بوی دولت ہے           | * |
| 191           | وعوت قرآل                           | * |
| 191"          | تقويٰ                               | * |
| 191"          | سمسی ہے ڈرنے کی وجوہ                | * |
| 192           | 🛈 کسی تشم کی . یذا تیننچنهٔ کا خوف  | * |
| 19 <b>1</b> 7 | 🕏 سزا کا خوف                        | * |
| 19.7          | 🖰 محبوب کی ناراضی کا خوف            | * |
| <b>F</b> €1   | نَعَلُ عَبَادت کی واقتمیں           | * |
| ۲۰            | ⊕ فما ہری                           | * |
| ۲۰۱           | € قلبی                              | * |
| 7+1           | قرآن مجيد مدايت ورحمت كييے؟         | * |
| rr            | نغس وشیطان کے حملے                  | * |

| صغ            | عنوان<br>عنوان                                                                                     |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|               | -                                                                                                  |   |
| 7-7           | يېلاحمله                                                                                           | * |
| r•r           | נומקורמאה                                                                                          | * |
| r•r           | تنيراحملهٔ                                                                                         | * |
| <b>1</b> *•1* | بدی کے تین فریب                                                                                    | * |
| <b>**</b> **  | يهيد اوفريون كاجواب                                                                                | * |
| <b>*•</b> 1** | ہیں. مجب کے لئے تین مثالیں ۔<br>حقیقت سیحفے کے لئے تین مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| ۳۰۱۳          | میلی مثال<br>میلی مثال                                                                             |   |
|               |                                                                                                    | i |
| r•0           | دوسری مثال.                                                                                        | * |
| r•a           | تيسري مثال                                                                                         | * |
| <b>7</b> •4   | تيسر _ قريب كا جواب                                                                                | * |
| <b>14-7</b>   | چوتها حمله                                                                                         | * |
| r•4           | صحبت کا اثر                                                                                        |   |
| rir           | مجلس كااثر                                                                                         | * |
| rit-          | وارالافقاء كے ايك طالب علم كا قصد                                                                  | * |
| MA            | -ود خوری بهت بودی لعنت                                                                             | * |
| rız           | عیادت کے معنی                                                                                      | * |
| FΙΛ           | معبود صرف الله ہے                                                                                  | * |
| r19           | رحلن کے ساتھ شیطان کوخوش کرنے واسے                                                                 | * |
| 770           | سود خورول کوالله کی دهمکی                                                                          | * |
| rrr           | الله کی خاظر و نیا قربان کر دی                                                                     | * |
|               |                                                                                                    |   |

| صفى          | عنوان                                                              |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| rra          | شامت اعمال                                                         |   |
| rr.          | اعَمَالَكُم عَمَالِكُم                                             | * |
| 222          | ي گئ کام                                                           |   |
| rmm          | ں اپنی بدا عمالیوں کا اقرار کریں<br>اپنی بدا عمالیوں کا اقرار کریں | * |
| rra          | استغفار کریں                                                       | * |
| rma          | ۳ همت بلند کریں                                                    | * |
| rry          | (۱۳)رياء                                                           | * |
| 172          | @ تيمرول ۾ وقت ضائع نه کرين آل                                     | * |
| ۲۳۸          | دنیا غیرافتلیاری آخرت افتلیاری                                     | * |
| MMI          | طریق اصلاح                                                         |   |
| <b>1</b> 177 | دواصلاح طلب موضوع                                                  | * |
| <b>1</b> 177 | 🛈 مقامات کی طرف توجہ                                               | * |
| rivir.       | 🕑 ازالهٔ رذ ائل ومخصیل فضائل                                       | * |
| ۳۴۳          | مقدات کی هرف توجه مفتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | * |
| rro          | انيا و پور                                                         | * |
| rrq          | مقدات کے چکرول میں پاکل ہونے والے                                  | * |
| 4779         | ياگل نمبرايك                                                       | * |
| r۵۰          | يا گل نمبردو                                                       | * |
| roi          | پاگل نمبرتین                                                       | * |
| ror          | طالبان مقامات کے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | * |

| صفحه         | عنوان                                          |   |
|--------------|------------------------------------------------|---|
| rar          | 🕝 دن میں تارے نظر آئے گئے                      | * |
| 101          | @ در تدوں کی انتزیاں نظر آنے لگیں              | * |
| ror"         | ا) ولايت كے ابواب                              | * |
| rom          | 🕒 مقام احدیت کا مراقبہ                         | * |
| ran          | 🕭 مرید دن کوغوث اورمهدی بنا دیا                | * |
| <b>10</b> 2  | (9 مقام مریم                                   | * |
| 704          | 🛈 مقامات كا فور بو محيّ                        | * |
| гΔЛ          | (۱۱) مرکی ولایت                                | * |
| <b>70</b> 9  | (r) مقام حماریت                                | * |
| 709          | ازالهٔ رِذَائِل وَخْصِيلِ نَصْائِل .           | * |
| ۲۲۰          | امراض کے بارے میں کتب کی نوعیت                 | * |
| 740          | عيسائيت بيندمسلمان                             |   |
| PYA          | آج کل کے مرید                                  | * |
| 12.          | بدوي كا تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | * |
| 727          | تمری ساں کی اہمیت                              | * |
| 12 M         | تېلى حكت                                       | * |
| 7 <u>4</u> 4 | دوسری عکت                                      | * |
| 729          | تيسري ڪمت                                      | * |
| <b>1</b> 29  | ثماز تماز                                      | * |
| r <u>z</u> 4 |                                                | * |
| ra.          | ······                                         | * |

| صفحه         | عنوان                                                           |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>17A •</b> | سن بلوغ                                                         | *  |
| t/A+         | حيض، نفاس اوراستی ضه                                            | *  |
| ۲ <b>۸</b> ۰ |                                                                 | ** |
| rΛI          | طماق                                                            | *  |
| YA L         | عرت                                                             | *  |
| <b>77</b> .1 | مفقور                                                           | *  |
| M            | چوتقی همکت                                                      |    |
| ተላተ          | انگریز کا پٹھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |    |
| mr           | انگریزی بولنے کی حیثیت                                          |    |
| mr           | انگریزی سے نفرت کا سبب                                          |    |
| MY           | ضرورت کے تحت انگریزی لکھٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *  |
| MY           | سنشى تقويم كاب ؤهنگا بن                                         | *  |
| ľΑΛ          | مسلمان کے قلب پراگٹریر کا رعب                                   | *  |
| rai          | میسوی تقویم کی ابتداء                                           | *  |
| raje         | دارالعلوم دیویند کا مقصد تأسیس<br>د سرچند ا                     | *  |
| 190          | مهبینوں کی تفصیل<br>. سر زند                                    | *  |
| <b>19</b> 4  | دنوں کی تفصیل                                                   | *  |
| rqZ          | ہفتہ کی بتداء وانتہاء                                           | *  |
| 79A          | قمری نظام                                                       | *  |
| r.r          | انگریزی سال شروع ہونے پرخوثی منونا<br>سیسی سرمیں میں ہیں۔       |    |
| P** P*       | آج کے مسمان کا ذوق                                              | *  |
| rev          | امریکا کی عابات زار                                             | *  |

| عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🌟 نمازگھ                              |
| شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * گھر کی                              |
| ے بے رقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🏇 قرآن۔                               |
| ني كاعارخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الم الريابية                          |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🏰 دردوپ.                              |
| لعيان ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🏇 دوئق کام                            |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا∜ - خری.                             |
| عيد کي شجي خوشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į                                     |
| ئى خوشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله میدکی <del>آ</del>               |
| طب فلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ى شعركا م                             |
| وی کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م*≁ ويي کي و                          |
| قائ محبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🏇 وطات                                |
| بن جملد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🏰 رماءكاي                             |
| کا پادشاه پر سماد این استان کا پادشاه پر سماد کا پادشاه پر سماد کا پادشاه پر سماد کا پادشاه پر سماد کا پادشاه کا پر سماد کا پر       | 1                                     |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * سودكى ك                             |
| چائے کی ایک عدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| ندگ کی وعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا% پرطف∶                              |
| وب ييز ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🤻 موت محج                             |
| ے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 🦇 جارگن                               |
| بيرارمجبوب بيرارمجبوب يدارمجبوب بالمستعمل المستعمل المستع |                                       |
| ق کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * محل فر                              |

| صفحہ              | عنوان                                                              |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| P***-             | پېلانىخە                                                           | * |
| 9"(" <del>"</del> | ''خدانخواسته مرينه جائے''                                          | * |
| 1"1"•             | دوستول کے مختلف جوڑے                                               | * |
| 7777              | حضرت بلال رضى القد تعالى عنه                                       | # |
| 144               | دومرانسخ                                                           | * |
| سايراس            | تيبرانىخى                                                          | # |
| rra               | عید کی خوشی کس چیز کی ہے؟                                          | * |
| rro               | عارف کا مطلب                                                       | * |
| rmy.              | ہمیشہ ما لک کی رضا چیش نظررہے                                      | * |
| ሥፖጓ               | دنیا کی ہر چیز شتم ہو جانے وال ہے                                  | * |
| rm                | مقام مبر                                                           | # |
| rra               | صايرنام ركحتا                                                      | * |
| ro.               | سنجی خوشی کی علامت                                                 | * |
| rai               | بیرونی اقوام کی بکثرت بنسی کا راز                                  | * |
| ror               | سرا چی کے برآشوب مال ت میں سو بول کی تقسیم                         | * |
| 200               | شوق وطن                                                            | * |
| ray               | معيارولايت                                                         | * |
| roz               | اوليا والله کی خوشيال                                              | * |
| ۲۵۸               | سوچنے کی عادت پیدا کرنے کا تسخہ                                    | * |
| TOA               | قوائين سيكين كي انهيت                                              | * |
| TOA               | دادے پردہ فرش بے                                                   | * |
| 709               | علم ہے عمل کی تو نیق بل سکتہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |

| صخہ         | عنوان                                                                                  |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |                                                                                        |    |
| ۳۲۰         | مبن <sup>ه</sup> تی زیور کی تعلیم                                                      | *  |
| ۳4۰         | سرسری مخاسبہ                                                                           | 2  |
| ۳4۰         | د سول میں خوشی شولیس                                                                   | *  |
| тчт         | تزول ملائكه كا وقت                                                                     | *  |
| 242         | قرآن ہے ہے اعتالٰ                                                                      | *  |
| ۳۷۲         | قرآن مرض حب دنیا کے لئے شفاء ہے                                                        | *  |
| ۳۲۲         | آج کے مسلمان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا ہے                                          | *  |
| ۳4 <u>۷</u> | یرده کا عظم و کچه کرچین نگل گئیں گئیں گئیں۔<br>برده کا عظم و کچه کرچینی نگل گئیں گئیں۔ | *  |
| •           |                                                                                        |    |
| ۲۲۷         | قر آن کی دوست پر کون خوش ہوتے ہیں؟                                                     | ** |
| MAY         | خوشیال منانے کے مختلف انداز                                                            | *  |
| МΑΨ         | مسئد معالفته                                                                           | *  |
| тчл         | میں مسائل بنا تانہیں بتا تا ہوں                                                        | *  |
| FZ+         | دومرا قصه                                                                              | *  |
| 727         | مضمون کے بار بار تکرار ہیں حکمت                                                        | *  |
| r20         | ہر ماہ ختم قرآن ہو، ح <u>ا</u> ہئے                                                     | *  |
| r20         | څلاصه                                                                                  | *  |
| 1           |                                                                                        | Ì  |
|             |                                                                                        |    |
|             |                                                                                        |    |
|             |                                                                                        |    |
|             |                                                                                        |    |
|             |                                                                                        |    |
|             |                                                                                        |    |
|             |                                                                                        |    |





#### بسمالاإلرحمن العيم

# سياسي اختلافات كالقيني حل

وطن عزیز پاکتان اس وقت موت وزیت کی جس کیفیت سے دو چار ہے اس کو سوچنے سے کلیجا منہ کو آتا ہے، ہر ذی شعور انسان اس بارے بیل فکر مند ہے اور ہونا چاہئے، گر افل دل عماء کے قلوب جس قدر درد مند اور ہے جین ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، دوسروں کے لئے ان کے جذب درول کا اندازہ لگانا بھی وشوار ہے، ظاہر ہے قلب میں القد تعالیٰ اور اس کے حبیب سلی اللہ عبیہ وسم کی محبت جتنی زیادہ ہوگا امت کا درد اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ انہی تا بغیر روزگار اور اٹل ول شخصیات میں فقیہ العصر، مفتی کا درد اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ انہی تا بغیر روزگار اور اٹل ول شخصیات میں فقیہ العصر، مفتی اعظم حضرت اقدس وامت برکاتہم کی شخصیت بھی ہے، جن کا دل امت کے حالات پر بر دقت رنجیدہ رہتا ہے اور امرت کی اصلاح اور آ لیس میں انفاق و تحاد کی ایمیت اور ترغیب پر انتہائی درد سے بیان فرماتے رہتے ہیں، خصوصاً گذشتہ تقریباً دو ماہ سے جمعہ کے دن کا ہفتہ دار بیان ''موجودہ سیاسی اختلافات اور ان کاحل' کے موضوع پر بی چل کے دن کا ہفتہ دار بیان ''موجودہ سیاسی اختلافات اور ان کاحل' کے موضوع پر بی چل

و شاید کدار جائے کسی دل میں مری بات محمد

استهٔ دارارا ف*تاء* والارشاد ناظم آ باد کرچی ۱۸رصفر <u>لا ۱۳۱ھ</u>

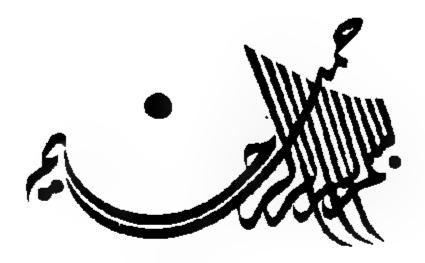

وعظ

# سياسي فتننے

#### (ارتحرم ۱۲ اماھ)

الحمد لله نحمده ونستعينه وستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالناه من يهده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله وصحبه اجمعين

اما بعد فاعود بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ قُلْ هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن بَنْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعَمِّ النَّالِ اللَّهِ الْفَلْرِ تَعَمَّ أَوْ يَلِيسَكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْمَ كُو بَاْسَ بَعْضُ النَّلِ النَّالَةُ مَنْ النَّلِ اللَّهِ الْفَلْرِ كَيْفَ الْمُنْمِ الْفَلْمُ مِنْفَقَهُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

پ وَل تلے ہے (جیسے زلزلہ یا غرق ہو جانا) یا کہتم کو گردہ کردہ کرکے آبس میں بھڑاد ہے اور تبہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا حزا چکھادے، آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں ہے بیان کرتے ہیں، شایدوہ سجھ جائیں۔''

﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُدِيمَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرِجِعُونَ ﴿ ﴾ (ب ٢٠-١١) تَوْجَمَنَدُ " فَنْكُل اور ترى مِن لُولُول كَا عَمَالُ كَسِب بِرَامِي بَعِيل ربى مِن تَوْكُول كَا عَمَا أَنْهِي جَلَما مِن اللهِ وه باز مِن تَاكدالله تعالى ن كي بعض اعمل كا عزا أنهي جَلما مِن تاكدوه باز آجئين يَاكدالله تعالى ن كي بعض اعمل كا عزا أنهين جَلما مَن تاكدوه باز آجئين يَا

#### سیاسی بحران کے اسباب:

اس وقت جوسای کشکش جاری ہے جس کے نتیج میں مزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور پورا ملک اور قوم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب ظاہری ہے اور دوسرا باطنی۔

#### ف مرى سبب:

تمام سیای جماعت کا ہر ہر فرد اپنے اپنے مطالبات تسلیم کرو نا اور پنے اپنے حقوق حاصل کرنا جا ہتا ہے، اور وہ حاصل نہیں ہورہے، نتیجہ قتل وغارت تک نوبت پہنچ جانا لازمی ہے۔

# باطنی سبب:

مسمان للد تعالی کے احکام پورے ٹیس کررہے اور نافر مانیاں نہیں چھوڑ رہے، چن نچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتَ أَيْدِى آلْنَاسِ لِيُدِيعَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (ب ١١-١١) تَرْجَعَنَ اللهُ وَحَلَى الرّبَى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ (ب ٢١-١١) تَرْجَعَنَ الرّبَعَ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ (ب ٢١-١١) تَرْجَعَنَ الرّبَعَ عَمَلُ الرّبَعَ عَلَيْ الرّبَعِ فَي المَالِ كَا مِنْ الْبَعِي عَلَيْ الرّبَعِ عَلَيْ الرّبَعِ عَلَيْ الرّبَعِ عَلَيْ الرّبَعِ عَلَيْ الرّبَعِ عَلَيْ الرّبَعِ المُعَلَى عَلَيْ الرّبَعِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ الرّبُولُ عَلَيْ الْهِ عَلَيْ الرّبُولُ عَلَيْ الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْ الرّبُولُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ عَلَيْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْ الْمُؤْلِ عَلَيْ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

70

بعض اس لئے فرمایا کہ اگر سب ہدا محالیوں پر عقو بتیں مرتب ہوں تو سب ایک دم ہلاک ہوجائیں۔

اور فرمایا:

﴿ وَمَا أَصَنَكُمُ مِن مُصِيبَكَةٍ نَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَمِنَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَتِيرٍ ﴿ ﴾ (ب ٢٠-٢٠)

تَنْجَمَعَدُ: "اور تہمیں جو کھے مصیبت بہنچی ہے وہ تمہارے بی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچی ہے اور بہت ی نافر مانیوں کو تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔"

نافرمانیاں نہ چھوڑنے پر اللہ تعالی نے نقد عذاب کی وسمکی بھی دی ہے جس کی ایک صورت آپس کالڑائی جھگڑاہے، چنانچارشاد ہے۔

﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عُلَىٰ أَن يَبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن فَوَقِكُمْ أَوْ مِن أَنْظُرَ مَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَمْعَمُ كُم بَأْسَ بَعْفِي أَنْظُرَ كَنَ مُعَمَّكُم بَأْسَ بَعْفِي أَنْظُرَ كَنَ مُعَمَّكُم بَأْسَ بَعْفِي أَنْظُرَ كَنَ مُعَمَّكُم بَأْسَ بَعْفِينَ أَنْظُرَ كَنَ مَعْمَ مُ الْفُلْرَ كَيْفَ نُصَرِفُ الْأَيْنَ لَعَلَّهُم يَغْفَهُونَ الآن ) (ب٧-١٥) مَنَ مَرَدَ هَذَ الله المَالِمُ الله المَعْمَ وَالله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ المَالِمُ الله المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المُلْمُ المُوالِمُ اللهُ المَالِمُ المُلْمُ المُنْ المُن المُلْمُ المُن المُن المُن المَالِمُ المُن المَالِمُ المُن المُن المُن المُلْمُ المُن ال

آبس میں مجر ادے اور تہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزا چکھادے، آپ ویکھئے توسی ہم کس طرح ولائل مختلف پہلوک سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔"

# سبب باطنی کاعلاج:

ہی سبب باطنی سے پیدا ہونے والے مرض اختلاف اور قبل و غارت کاحل تو ہیہ ہے کہ تمام مسلمان بلاتا خیر اللہ تعالیٰ کی ہرتنم کی نافر مانیوں سے توبہ کریں گذشتہ پر رورو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانٹیس اور آئندہ کے لئے ترک منکر سے کاعزم مصم کریں۔ اور اس عزم پر استنقامت اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے اٹل علم اٹل التہ سے تعلق رکھیں۔ ہیجہ ونیا و آخرت میں چین وسکون کی لاز وال دولت سے مالا مال ہول۔

### سبب ظاہری کاعلاج:

سبب ظاہری لینی اپنے اپنے مطالبات منوانے کی وجہ ہے جوافقلاف بیدا ہوتا ہےاس کاحل ہدہے:

بید نیا کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب دوافرادیا دو جماعتوں کا اختلاف آپس کی گفت وشنیداور ندا کرات سے طل ہوتا نظر نہ آئے تو تیسرے کو 'حکم'' بناتے ہیں، جے ' فیصل' اور' ٹالٹ' بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ مجھدارادر غیر جانبدار شخص جو فیصلہ کرتا ہے جانبین اے قبول کرتے ہیں، مثلاً سلامتی کوسل اور اقوام متحدہ کا ادارہ ای مقصد کے جانبین اے کہ وہ مختلف ممالک کے درمیان ہونے والے اختلہ فات کو طے کروائے۔

ا گرچہ بیا یک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ سلامتی کوسل اور اتوام متحدہ اسلام اور

مسلم نوں کے دشمن میں، یہاں ان کا ذکر اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ عالمگیر سطح پر ثالث بنانے كاطريق كاررائج باوراسے عزت كى نگاہ سے ديكھ جاتا ہے۔ قرآن مجيد من حكم بنانے كى تاكيد:

الله تعالی نے بھی آپس کے ختلاف تختم کرنے کے لئے حکم بنانے کا حکم فرماید ہ، چنانج میال ہوی کے اختل فات کے بارے میں ارشاد ہے

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَنَكَا يُوَفِيقِ ٱللَّهُ نَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (١٠٠٠) (١٠٥٠)

تَكُوبِيَهِمَهُ: "اورا گرخمهیں ان میاں بیوی میں کشاکشی کا ندیشہ ہوتو تم ایک تخف جوتصفیه کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک مخص جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتہ ہوعورت کے خاندان ہے بھیجو، اگر دونوں کو اصداح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں ہوی میں اتفاق فرہ دیں سے، بلاشبه الله تعالى بزے علم والے بزے خبر والے ہیں۔''

میاں بیوی کے اختر فات کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہوج تے ہیں، ای کئے شیطان اینے جن چیلول کو دنیا میں نساد بریا کرنے اورلوگول کو گن ہول میں مبتلا کرنے کے لئے بھیجنا ہے شام کو تخت پر بیٹھ کران سے پورے دن کی کارگز اری سنتا ہے کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے قل کروا دیا ، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فلاں قلال کے درمیان لرانی کروادی، کوئی کہتا ہے میں نے فلال کوفلال گناہ میں مبتلا کیا، شیطان کسی سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے میاں بوی کے درمیان اختلاف بیدا کر کے حلاق دلوا دی ، اس پرشیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اے اپنی بغل ميں تخت پر بھاليتا ہے كەتو ہے ميرا بيٹا شاباش جيئے شاباش! تونے كام كيا۔ ميال بيوى من اختلاف اس قدر بری چیز ہے اور شیطان اس پر اس قدرخوش ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر فریق کو ایک دوسرے کے خلاف مجاڑ کانے میں کس قدر کوشش کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ''حکم'' بناؤ، اگر ان میں اخلاص ہوگا اور وہ صدق دل سے صلح کروانا چاہیں گے، تو شیطان کے علی الرغم التد تعالیٰ میاں ہوی کے درمیان اتفاق ہیدا فرمادیں گے ادر شیطان کی ایک نہیں جلے گی۔ بیاللہ تعالیٰ جواحکم الحاکمین ہیں ان کا وعدہ ہے۔

# حكم كے بنایا جائے؟

ر ہیسوال کر حکم کے بنایا جائے تو اس بارے میں بھی اس علیم وخبیر ذات نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا الطِيعُوا اللّهَ وَالطِيعُوا الرّسُولُ وَاوْلِ الأَمْمِ مِنكُونَ وَاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُمُمُ الْوَمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُمُمُ الْوَمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَسُولِ إِن كُمُمُ اللّهِ وَالْمَسُولِ اللّهُ وَالْمَسُولِ اللّهُ اللّهِ وَالْمَسُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

اس آیت بین امتد اور رسوں کی اطاعت کے ساتھ ساتھ علی ہی اطاعت کا ذکر خصوصاً اس لئے فرمایہ کہ براہ راست التد تعلی وقی کے ذریعہ ہرایک کو تھم نہیں دیے ، وقی رسولوں پر نازل ہوتی تھی جوسسلہ تھ ہوگیا۔ اس لئے علی عکا ذکر فرہ بیا کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ براہ راست اللہ ورسول سے تو انیمن کی آگاہی کی خاطر رجوع نہ کیا جا سکے تو علی ہوسلہ کروا کہ اس لئے کہ اللہ تعیل اور اس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کے بیان فرمودہ و تو انیمن کو سجھنے واسے علی عرام ہی ہیں اور بید نیا کامسلمہ قاعدہ ہے کہ

ہرفن کی بت اس فن کے ماہرین ہی سے پوچھی جاتی ہے۔

# علماء ہی براعتراض کیوں؟

یے عذر قابل تبول نہیں کہ آئ کل کے عداء تو ایسے ہیں و سے ہیں؟ اس سے کہ سب تو ایسے ویسے نہیں ہیں ، کھاتو ضرور صحیح ہوں گے۔ دوسرا عذر لنگ علاء کے باہمی اختلاف کا بتایا جو سکتا ہے، یہ اس لئے صحیح نہیں کہ مختلف مکا تب قکر کے عداء کے درمیان کے فروق اختلاف کے احتلاف کے اختلاف کر احتلاف کر احتلاف کر احتلاف کر احتلاف کے میں کوئی اختلاف نہیں۔

دنیا کے دومرے فنون اور شعبول میں بھی بہت سے لوگ بے کار اور دھوکا دیے واسے موجود ہیں مثلا ڈاکٹری بی کافن لے لیجئے کتنے ڈاکٹر ہیں جو بہت مشہور ہیں اور بہت او نیچے ڈاکٹر ہیں، چنانچہ ایک بی انجکشن بہت او نیچے ڈاکٹر شار ہوتے ہیں مگر ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، چنانچہ ایک بی انجکشن سے کام تمام کر دیتے ہیں، کتنے علیم ایسے ہیں جوفن حکمت کے الف باء سے بھی واقف نہیں اور لوگوں کو تبوہ کررہ ہیں، چنانچہ یک حکیم صدب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو چرہ رومال سے چھیا سے تھے، کس نے پوچھ تو جواب دیا کہ یہ سارے میرے بی مارے ہوئے ہیں اس لئے شرم آتی ہے۔

ہر شعبے اور ہرفن میں اس کی مثالیں کشرت سے موجود ہیں۔ اس کے باوجود کوئی ہے۔ سے جسمانی مرض پیش آئے گا تو ڈاکٹر یا طبیب ہی سے پوچیس کے۔ کوئی ہے ہیں کہتا کہ آج کل ڈاکٹر اور تکیم دھوکا دیتے ہیں، بے کار ہیں اس لئے عداج کروانے کے لئے کسی موچی یا بھتی کے پاس جا ہیں۔ اس سئے علاء کیسے ہی کیوں نہ ہول، دین کا مسئلہ پیش آئے گا تو علاء ہی بتا سکتے ہیں۔ علاء ہیں بتا ہیں تا کی گا؟

اس لئے اللہ تعانی نے فرہ یا کہ آبس میں ختلاف ہوجا نے تو اپنا محاملہ القداور اس لئے اللہ تعانی نے دو قرآن و

حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ پھرا سے صدق دل سے قبول کرو۔ اگرتم ایمان رکھتے ہوتو اللہ تعالی کے اس حکم پڑمل کرو، ورنہ ایمان کے دعوے چھوڑ دو۔

# تحكم شريعت ہي ميں بہتري ہے:

آخر میں فرمایا کہ آپس کے نزاع کو دور کرنے کا جوطریقہ ہم نے بتایا اس میں بظاہر اگر تمہیں اپنا نقصان ہی نظر آئے تو بھی اسے تیوں کرواس کئے کہ اللہ تعالیٰ کے عظم بڑمل کرنے کی برکت سے وہ اس میں بہتری پیدا فرما دیں گے اور اس کا انجام احیاء کا در اس کا در اس کا انجام احتاء کا در اس کا انجام احتاء کا در اس کا انجام احتاء کا در اس کا در اس کا انجام احتاء کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَسَكُرُهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَحَكُمٌ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرٌّ لَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنشُهُ لَا تَعْلَمُونَ فَنَ اللهِ الْعَلَمُونَ فَنَ اللهِ الْعَ

(پ۲ ـ ۱۲۲)

تَنْ رَجَمَدُ: "بوسكتا ہے كہ تم كسى چيزكو نابسند كرواوراس بيل تهرار لئے بہترى ہو يواس كے برقس تم كسى چيزكو بابسند كرواور س بيل تمهرار لئے شراور نقصان ہو۔ اللہ تعالى تمہارى بھلائى برائى كوتم ہے بہتر جائے بيں۔"

#### بهترين تموند

صلح حدیدیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنیم کے دلوں میں مشرکیین مکہ کے خلاف ایسا جوش پایا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ گر اللہ تعالی کی طرف سے سلح کرنے کا تھم آگیا ادر صلح میں جوشرا لکط سطے پائیں وہ سرامر مسلمانوں کے خداف تھیں اس کے باوجود ملہ تعالی کا تھم قبول کیا اور بظ ہر بر ذمت قبول کر کے سلح کی توان تھیں اس کے باوجود ملہ تعالی کا تھم قبول کیا اور بظ ہر بر ذمت قبول کر کے سلح کی توان تھی گی ہے۔

# حكم كے فيصلے كى خلاف ورزى پرشديدوعيد:

ٹاسٹ بنانے اور آپس میں اختلافات کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق فتم کروانے اور مسائل علی کروانے کا بیتھم اس قدر مؤکد ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر قرآن مجید میں شدید دعیدیں دارد ہیں۔

چنانچارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ يَنْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَلِمُوا نَسَلِمُا ﴿ ﴾ (ب٥-١٥)

تَنْرَحَمَدُ: " پُرتم ہے آپ کے رب کی بیاوگ ایما ندار ندہوں کے جب
تک یہ بات ندہو کہ ان کے درمیان جو جھڑا واقع ہواس میں بیاوگ
آپ سے تصفیہ کروائیں (اور آپ ندہوں تو آپ کی شریعت ہے) پھر آپ
کے اس تصفیہ ہے اپنے دوں میں تنگی نہ پائیں اور پورے طور پر تسلیم کر
لیں۔"

#### دوسری حکه فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُنُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَنَلُامُّبِينًا (٣٠٠) (٣١٠)

تَنْ رَجَهَمَدُ: "اور کسی ایما ندار مرد اور کسی ایما ندار عورت کو گنجائش نبیس که جب الله اوراس کارسول کسی کام کا حکم دیں تو ان مؤمنین کوان کے اس کام میں کوئی افتدار باتی رہے۔ اور جو مخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا دہ صرتے محمرائی میں بڑا۔"

#### خلاصة كلام:

تمام سیای جماعتیں اپنے اختلافات کوختم کرنے کے لئے ملک کے مقتدر علاء کرام اور معتبر مفتیان عظام کا اجتماع بلائیں اور اپنا اپنا مدعا ان کے سامنے رکھیں بقیبنا اس کاحل نکل آئے گا، ساری دنیا جبوٹی ہوسکتی ہے تکراللہ تعالی کا وعدہ ہرگز جبوٹا نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میرے اس تھم پڑھل کرو، میں تمہارے اندر اتفاق اور محبت پیدا کردوں گا۔

پھر ساری سیای جماعتیں مل کر اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر حکومت الہیہ قائم کرنے کے سلسلے میں علماء کرام ہے تعادن کریں۔

بعض اوقات پریشانی تو ہوتی ہے گراس کا سبب اوراس کا طل معلوم نہیں ہوتا،
پریشانی بڑھتی رہتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جو سمائل اور پریشانیاں در پیش ہیں ان
کا سبب رہے کہ ملک میں اسلامی حکومت نہیں۔ سلامی حکومت ہوگی تو اونی ہے اونیٰ
مسلمان کا بیایتین ہے کہ جماعتوں بلکہ ہر جماعت کے ہر فرد کو اس کے جائز حقوق
ملیس گے۔اگرکسی کو اس میں ذرہ ہرا ہر بھی شہہ ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔

# مسلمان اور کافر کی ترقی کے طریقے مختلف ہیں:

ایک شخص درخت پر چڑھ گیا۔ اترنا جائنا نہیں تھا۔ شور مچارہا ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے گاؤں کے چوہدری" بوجھ بھکڑ' کے پاس محقہ اس نے آکر پہلے تو سب کوڑانٹ بلائی:

"بیکیامشکل کام ہے جس کے لئے جھے بلایا۔ تم بوے بوقوف ہوا تا ساکام بھی نہیں کر کتے۔"

پھر کہا کہ ایک رسالاؤ، رسامتگوا کراس فخض کی طرف بھینکا، ورکہا اے اپنی کمر مصبوط با ندھ لو۔ اس نے باندھ لیے، پھرلوگوں سے کہا کہ سب ل کرزورے جھٹکا لگاؤ، انہوں نے جھٹکا لگایا تو اس مخف کی ہڈی پہلی ایک ہوگئی اور مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو ہو جھ بھکڑ صاحب فرمانے لگے کہ اس کی موت آئی ہوئی تھی مر گیا ورنہ ہیں نے تو ہزاروں لوگوں کو اس طریقے سے کنویں سے نکالتے ہوئے دیکھ ہے۔

اب سفتے! مسلمان بلندی پر بیں، اللہ تعالی نے انہیں معزز بنایا ہے اور کافر پستی بیں، اللہ تعالی نے انہیں اللہ تعالی نے انہیں و لیل بنایا ہے، و لیل لوگوں کی ترقی اور مسائل کے حل کے لئے پچھاور تدابیر ہوتی بیں اور عزت والوں کی ترقی اور مسائل کے حل کی تدابیر پچھاور۔ اگر معزز لوگ و لیل لوگوں والی تد ابیر اختیار کریں ہے۔ اہل مغرب اور کفار کی تدابیر اختیار کریں ہے۔ اہل مغرب اور کفار کی تدابیر اختیار کریں ہے۔ عزت والوں کی تدابیر اختیار کریں ہے۔ عزت والوں کے تمام اللہ اس طریقہ سے جو اور پھھیل سے بیان ہو چکا ورنہ ذات اور ہیاتی کے سائل اس طریقہ سے حل ہوں گے جو اور پھھیل سے بیان ہو چکا ورنہ ذات اور ہیاتی کے سوائی جھ حاصل نہیں ہوگا۔

# گناه چھوڑ ہے بغیر نجات کا گمان نفس وشیطان کا دھوکا:

رسول التدصلي التدعليه وسلم فيدارش وفرمايا:

"كل امتى معافى الا السجاهرين" (رواه الخرى)

كرنے والوں كو جركز معاف نہيں كيا جائے گا۔"

اكثر عوام كوان كملى بعناوتون كالممنيس، اس لئة كيجمد بعناوتيس بيان كى جاتى بين:

ڈاڑھی موثڈنا یا ایک مشت ہے کم کرنا۔ دل میں رسول التدسلی اللہ عبیہ وسلم کی صورت میارکہ ہے نفرت تو ایمان کہاں؟

ورت جور اید سے مرت و میران جات عورتوں کا شرق بردہ نہ کرنا۔

ووقرمی وشد دارجن سے پردہ فرض ہے۔

🛈 پيچازاد 🏵 پيموينجي زاد ℃ ماموس زاد 🏈 ځاله زاد 🎱 د يور 🏵 جيشه 🎱

اندولی ۸ برنونی ۹ بچو میر ۱۰ زاد تر ما ده بختی ۱۴ شرم کو بهرانی ۱۳ شوم کا بچای شوهر کا مامول ۱۹ شومر کا مجمو پیما ۱۷ شوم کا زاد ر

- 🕝 مردور کا نخشان کنور
- 🕜 بلاضرورت کی جاندار کی تصویر بنانه، ۱۰،۰۰۰ یس، سراه بقه بره الی جکه جاناب
  - 🙆 ئى دى كى تىجىنا\_
  - Strouts 😯
  - 🙆 جرام کو ایسے بیک درائٹ زیاں و
    - 🐼 الرب دور

ن عادی قاند کے باقی مسلمان ایم ہے۔ وعیدوں کا بیان وعظ ' اللہ کے باقی مسلمان ' بین ہے۔

# بن وتول ہے بیخے کانسی آسیہ

يولوك ما تحول و يعاد تحل ما أن يا عام الله وال

موتيان رب

- 🛈 الشاتي في الشاري المحاسبة المحاسبة الماسية المساورة ال
- استغفار این ساف از پائی استعفار تعلی شد. اند تحاق کے ماعث و بائل اندامت کے ، آخا اور انداز اند
  - € رودش مادن سائے کی آئی مادن ساتھ کریے۔
    - しょうとうない とうしょうない ニュッシック @

لیڈ نئے النے اللہ اللہ تھی ہے، جت آ مان تھی است موٹر بھی ان ٹی والقد اللہ تھا ق اس نسخد اکسیال میں ٹائیے ہے۔ ف چندرور سنجال کے ٹی کا واقیعو ہے ملیس کے اور سکون زندگی ماصل موں۔

#### القدلعاني كاوعده:

اس وقت میں نے مثال کے طورص ف چند آیات پڑتی ہیں، ورنداس مضمون کی آیات، احادیث اوران کے مطابق عبرت کے قصے ب شار ہیں، جن کی پچھ تفصیل معدد ''جہ پریتانی کا مان ''میں ہے۔

# مذاب البي سے بھنے كى غلط مدابير:

یت تایا جا دیا ہے مسلمانوں کی دنیوی ترقی کی تدامیر پچھاور ہیں اور کافروں

ک دنیوی ترقی کی تدابیر پکھ اور اہل مغرب کی تقلید کر کے مسلمان مجمی ترقی نہیں کر کے مسلمان مجمی ترقی نہیں کر کے مسلمان القد تعالی کے عذاب سے بیخے اور چین و سکون حاصل کرنے کے لئے جودومری غلط تدابیر اختیاد کرتے ہیں ان میں سے مختلف فتم کے فتم کرنے کروانے کا بیان مقعود ہے۔

# مختلف شم کے ختم:

اجمائی قرآن خوانی، لیمین کاختم، ختم خواجگان، آیت کریدکاختم، استغفار کاختم و نیم این کرید کاختم استغفار کاختم و نیم کرد کر آج کل کے سلمان میں بھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے عذب سے نیج جائیں گے۔ اس لئے جومصیبت بھی آئی ہے اس قتم کے ختم اور خوانیاں شروع کردیتے ہیں، مینظر میکی وجہ سے فعط اور قابل اصلاح ہے:

- الله تعالی بار باراعلانوں پراعدان فرما رہے ہیں کہ جب تک میری نافرمانی نہیں جھوڈو گے دنیو و خرت ہیں میرے عذاب سے نہیں نیج سکتے ۔ اور آج کل کے مسلمان نے سلے کررکھا ہے کہ نافرمانی بلکہ کھی بعناوت ہر گرنہیں چھوڑیں گے، انہوں نے یسین کا ختم کر رہے ہے، ختم خواجگان کر لیا ہے، اب الله تعالیٰ کی کیا مجال کہ وہ انہیں عذاب دے۔ گویا کہ معاذ الله! انہوں نے الله تعالیٰ کو مجود کر دیا ہے، اس کے گھنے نکا دیے دے۔ گویا کہ معاذ الله! انہوں نے الله تعالیٰ کے فیصلوں اور بار بار کے اعلانات میں، اب وہ انہیں عذاب نیس دے سکتا، الله تعالیٰ کے فیصلوں اور بار بار کے اعلانات کا فراق اڑار ہے ہیں۔
- استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ندامت ہواور آئندہ کے لئے گناہ ہے جینے کاعزم ہو،اصلاح کی فکراور کوشش ہو۔ قرآن مجید میں جا بجافرہ یا گیا ہے: ﴿ إِلَّا اَلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ ﴾ (ب۲-۱۱۰)

ر بالم المبيان عبور و المصادي ، المبتد المراب اور آئنده ك منظر المراب ا

توبہ ہے ہی وہی جس کے بعد اصلاح بھی ہو، درنہ دہ توبہ تبول نہیں۔ آج کل کے مسلمان جو کھروں میں سواسوالا کھ باراستغفار کا ختم کردہ ہیں، انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ نافر مانیاں تو ہرگز نہیں چھوڑی ہے، کو یا کہہ رہے ہیں کہ یا الند! تو معاف فرمادے ہم اور گناہ کریں گے۔

بناہے! کیا بیاستغفار ہے؟ الله تعالی کودهوکا دے رہے ہیں۔

# ایک نافرمان کی وجہ سے نبی کی دعاء بھی قبول نہ ہوئی:

حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں قبط پڑا ہارش رک می حضرت موی علیہ السلام نے استہقاء کی نمر زیڑھائی گر بارش نہ ہوئی، القہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اس جماعت ہیں ایک شخص ایسا گنہگار ہے کہ جب تک وہ باہر نہ نکل جائے بارش نہیں ہوگی۔موی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو گنہگار ہے وہ نکل جائے اس کی وجہ سے سب لوگ عقد ب میں وہتلا ہیں۔

دیکھئے! ایک کی نافر مانی کی وجہ ہے سب لوگ عذاب میں جتلا ہیں اور اللہ کے نی دعائیں قبول نہیں ہورائ ہیں اور وہ بھی کسی فل ہری گناہ میں جتلانہیں تھا ورنہ و بھی کسی فل ہری گناہ میں جتلانہیں تھا ورنہ و بسے ہی کی کر کر نکال دیتے بشکل وصورت مسلمان جیسی تھی کوئی پوشیدہ گناہ ہوگا۔

لوگ در میصف ملکے کہ کون اٹھا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا اور ہارش ہوگئ۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ''یا اللہ! اٹھا تو کوئی بھی نہیں بارش کیے شروع ہوگئی؟'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اس نے تو یہ کر ل ہے۔''

ندائ نے توبد کی نماز پڑھی نہ گڑگڑا یا درنہ لوگوں کو پتا چل جاتا، صرف دل میں ند مت بیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور سب مصیبت سے بچ گئے۔
یہ ہے استعفار کی حقیقت، اگر دل میں ندامت ند ہو، آئندہ گنا ہوں سے نیچنے کا عزم نہ ہو، آئندہ گنا ہوں سے نیچنے کا عزم نہ ہو، آئی اصلاح کی فکر اور کوشش نہ ہواور زبان سے استعفر اللہ! استعفر اللہ! کی

<u>سیای فتنے</u> رٹ لگائے رکھیں اس کا کوئی فائد نہیں۔

🕡 اں تداہیر کولوگ شریعت ہے تابت سمجھتے ہیں حارنکہ اجتماعی خونی وغیرہ کا شریعت میں تھا کوئی ثبوت نہیں ، شریعت میں تو وہی شخہ بنایا گیا ہے کہ نافر مانیوں ے تو بہ کریں اور ابتد کی زمین پر ابتد کے بندوں پر ابتد کی حکومت قائم کریں۔

بدعت کو ثابت کرنے کی غلط تأویلیں:

بعض لوگ اس بدعت کو جائز ٹابت کرنے کے بئے مختف تتم کی تأوید ت كرت ہيں مثلًا

ىپىي تأوىل:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان طریقوں کو ثابت نہیں سیھتے، ویے ہی کرتے ئىر. ئىر

#### جواب:

- 🕡 شریعت سے ثابت طریقہ چھوڑ کرغیر ثابت طریقے کیوں اختیار کرتے ہیں؟
- 🕡 اگر کچھ لوگوں کے عقا کہ سیجے بھی ہوں تو بھی دوسرے دیکھنے ننے والوں کو دو دھو کے ہول گئے۔
  - (ا) وہ انہیں شریعت ہے تابت مجھیں گے۔
- وہ عذاب سے نیخے کے لئے ان تد پیر کو کافی سمجھیں گے، گن و منہیں حیفوٹرس کے۔
- 🗗 ان تدابیر کوافت رکزنے ہے نتیجہ دوصورتوں میں ہے کسی ایک صورت میں طاہر ہوگا تیسری کونی صورت نہیں ، یا تو مقدسود حاصل ہوج ئے گا یامبیں ہوگا ، دونو ر صورتو ل میں گفرتک نوبت پہنچنے کا نظرہ ہے۔

اور اُ رکام نبیس جوا آ یہ چاند ال تریقان کو شریعت سے خابت اُجھتا ہے ک لئے کے گا کہ ویکھنے اللہ بڑا طاقم ہے آگیا کہ سیمن خالتم کر و یا ختم خواج کان کر ہو، میں مصیبت وور کر دول کا اُنہوں ہے ہے کئی رہت چربھی مصیبت دور کرتا ہی خبیس ورتا ہی خبیس ورتا ہی خبیس ا

پریشانیوں سے بوت ہے ہے ہیں امید و انکار اپنا طور یا انفرادا پڑھن باا شہد ثابت ہے مکر ان میں بھی اجتی کی ختم ٹارت نہیں اور بیشرط بھی ہے کہ القد تھی کی ہر شم کی نافر مانیوں سے بھیں، نافر ہانی جیوز سے بغیر آبھو فائدہ ہوا بھی تو بالآخروہ مجھی عذاب ہی ثابت ہوگا۔

# دوسری تأویل:

بعض لوک کتے ہیں کہ اسرپید مسلم ن منبکار ہیں ور مناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، مگر اللہ کا نام لینے سے قلب پانسروراٹریٹ ہے اس بی برکت سے کناہ چھوٹے لگیس کے۔

#### جواب:

اول ہے تو ہدست ہے، بدعت ہے ابتد کا فضب اور زیادہ جوش میں آئے گا یا ابتد کا قرب حاصل ہوگا؟

ٹاٹیا آ کر کوئی ان کوشیت ہے جابت نہ بھی سمجھاتو بھی آئ کل کے مسلمان کے قلب پراٹر نہیں ہوتا اس کے سلمان کے قلب پراٹر نہیں ہوتا اس کے سامد کا نام بینے یا خواتی کرنے کی تین صور تیس ہیں اگر ہوتا ہے۔ اس صورت ہیں اگر ہوتا

ہے اور بہت جلد ہوتا ہے۔

🗗 خانی الذائن ہوکر اللہ کا تام لے۔اس صورت میں بھی اثر ہوتا ہے مگر در سے۔

گزیموں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رکھا ہواور اس کا اجتمام کرتا ہو ضدانخواستہ ذکر
 التد کا دل پر اثر نہ ہو جائے گناہوں کی لذت چھوٹ نہ جائے۔ ظاہر ہے اس صورت میں کیا اثر ہوگا؟

م سبحہ در کف توبہ بر سب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندہ می آبد بر استغفار ہا تَوَجَهَدَدَ "ہاتھ میں شہیج زبان پر استغفار اور دل گناہوں کے نشے میں مست الی توبہ پر گناہول کوہنی آتی ہے۔''

دں میں ذوق گناہ کے ساتھ صرف زبانی ستغفار بھی پچھ نہ پچھ اور کی ہے جیسا کہ نہر ایس بنا چکا ہوں، گر جب گناہ چھوڑ نے کا ارادہ ہی نہ ہواور فیصلہ کر دکھا ہوکہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی نافر ماندوں پر قائم رہیں گے تو استغفار اور وظا کف کا پچھ بھی اثر نہ ہوگا اس لئے کہ طلب بی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ زیردی کسی کو ہدایت نہیں دیتے ارشاد ہے

﴿ أَنْلَزِهُكُمُّوْهُا وَأَنتُهُ لَمُنَاكَنْرِهُونَ ﴿ ﴾ (۱۲۸-۲۸) تَوَرَهُمَدُ "تُوكيا ہم اے تمہارے گلے مڑھ دیں اورتم اس ہے نفرت کئے چلے جاؤ۔"

بعض مدارس دید میں بھی ای متم کے ختم کروائے جاتے ہیں، اس میں بدعت کے علاوزہ مزید فساد ہے ہیں، اس میں بدعت کے علاوزہ مزید فساد ہے ہی ہے کہ تعلیم دین تو فرض ہاور ادعیہ و اذکار نقل، فرض کا تواب نقل سے زیادہ ہے، زیادہ تواب کا کام چھوڈ کرکم تواب کا کام کرنا اور اس کی وجہ سے زیادہ تواب والے کام اور بہت اہم فرض میں حرج واقع کرنا کمیے جائز ہوسکتا ہے؟ یہ تواب کی بجائے النا عذاب ہوگا اور پریشانیوں سے نجات کی بجائے مزید

پریشانیوں کا سبب۔ پھروہ بھی اس صورت میں کہ ادعیہ واذ کارسنت کے مطابق انفراد ا پڑھے جائیں، اجتماعی ختم میں بدعت کا گناو مزید، فرض کام چھوڑ کر بدعت کا ارتکاب کمیا جار ہاہے، اللہ نغالی سب کونہم دین عطافر مائیں۔

وصلى اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.





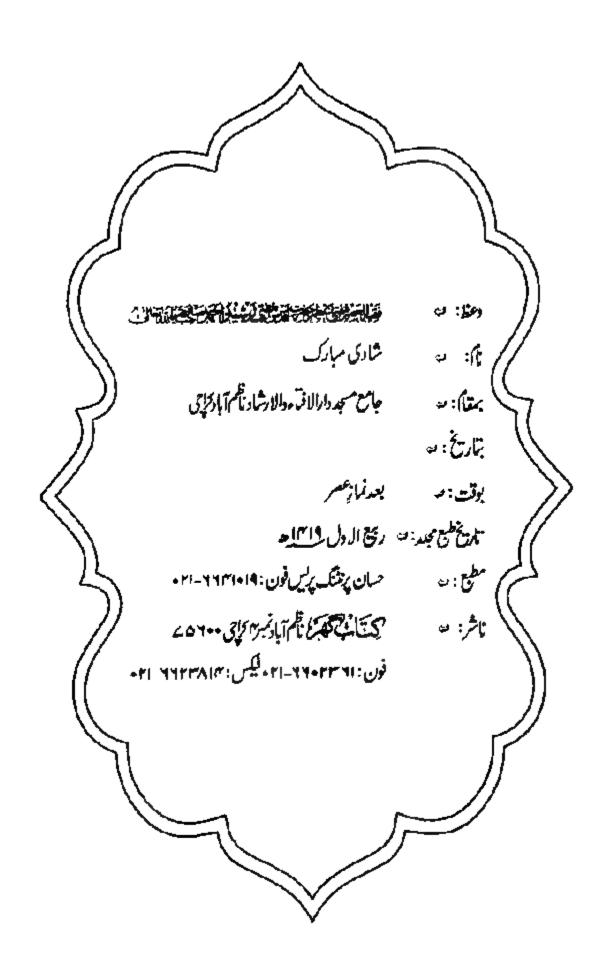

3

وعظ

# شادى مبارك

﴿ لِيَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انَّفُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِنهِ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفَيِن وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيِسْأَتُم ۗ وَٱتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي شَمَادَالُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١٠٠٠)

(ب ٤ ــ ١)

﴿ إِنَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَفُولُوا فَوَلًا سَدِيلًا اللهُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِيعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مَقَدُ فَازَ فَوْرًا عَطِيمًا ١٠٠٠ ﴿ بِ١٠٠٠) عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعمهم عن النبي صلى الله عيه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولديتها فاظفر بدات الدين تربت يداك. (منعق عليه)

وعن عبدالله س عمرو رصى الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الديا متاع وخير متاع الديا المرأة الصالحة ( والمسلم)

وعن عائشة رصى الله تعالى عنها وعنهم قالت قال السى صلى الله عليه وسلم ال المصم اللكاح بركة ايسره مؤنة رواه البهقي في سعب الإيمان

وعنها رصى اللّه تعالٰى عنها وعمهم قالت قال اللهي صلى اللّه علمه وسلم ال من اعظم النساء دركة السرهن صداقاً. (رواء نمهمي في ــــر الكرى)

### شكرنعمت:

نکاح پڑھائے کے بعدارش فرمایا:

دنیا پیل ایک نده دستور چل پراہے کداوگ یا ممواقع کی بنسبت تین مواقع پر اور مناور بنا ایک نده دستور چل پراور مناور بنا اللہ باللہ بال

شکریہ جناب بہت بہت شکریہ۔ بگریزی والے کتے ہیں ' جھینک یو تھینک یو' اور اللہ کے بندے کتے ہیں' کی نے احسان کیا تو اس کا کوئی اتنا بڑا کہ اللہ جزاک اللہ' حالانکہ و نیا ہیں کسی نے احسان کیا تو اس کا کوئی اتنا بڑا کہ اللہ بیں ہے۔ جس براحسان کر رہا ہے وہ خود تخلوق ہے۔ اس کو بھی اللہ تعلی نے بیدا کیا ہے اور جہ نہاں کا اپنا پیجہ نیس اس کوساری دولت اور یہ تمام نعتی اللہ تعلی نے بی ویں چھر اللہ تعالی کی راہ ہیں خرچ کرنے کے لئے کسی پراحسان کر اللہ تعالی کی راہ ہیں خرچ کرنے کے لئے کسی پراحسان کرنے کے لئے کہ جودل ہیں واعیہ بیدا ہوا، اور جذب اجرابہ بھی اللہ تعالی کی طرف ہے ہے بیدا سال کرنے کی طرف ہے ہے احسان کرنے کی طرف ہے ہے بیدا حسان کرنے والا تو محض بیا یہ ہے' خال بیا نہ کہ کا کی فراف ہے ہے بیدا حسان کرنے والا تو محض بیا یہ ہے' خال بیا یہ' اس کو جم نے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے۔ حقیقت میں دینے والے تو اللہ تعالی کی ہے۔ حقیقت میں دینے والے اللہ تعالی کی ہے۔ حقیقت میں دینے والے اللہ تعالی کی جرن ویے بین جاتا ہے۔

# محسن کی غرض:

دنیا بین کوئی کسی براحسان کرتا ہے تو اس بین محسن کا اپنافا کدہ صرور ہوتا ہے۔

ا آپ غور کریں گے تو بیاحسان فا کدہ ہے خالی نظر نہیں آئے گا محسن کا کوئی نہ کوئی فا کدہ ضہ وراس میں پوشیدہ بوگا، رحمن تو محض القد تعالیٰ کی ذات ہے القد تعالیٰ ہی ہیں جو بہت رحم کرنے میں اور رحم کرتے میں بدلہ بھی نہیں چاہیے ، اس لئے بیام میں اللہ تعالیٰ کے لئے فاص ہے ، مخلوق میں کسی کور حمٰن نہیں کہد سکتے اس لئے کہ مخلوق جب بھی کسی کور حمٰن نہیں کہد سکتے اس لئے کہ مخلوق جب بھی کسی کور خمٰن نہیں کہد سکتے اس لئے کہ مخلوق جب بھی کسی جب بھی کسی کور خمٰن نہیں کہد سکتے اس لئے کہ مخلوق جب بھی کسی براحیان کرے گاوق میں کسی کور خمٰن نہیں کہد سکتے اس لئے کہ مخلوق جب بھی کسی براحیان کرے گاوت میں ایک ایک وضرور مرافظر رکھے گا۔

مثال کونی شخص دومرے ہراس کئے احسان کرتا ہے کہ جس پراحسان کیا ہے وہ بھی نہ بھی اس عرفالوگوں کے ڈبین وہ جس نے کام آجائے گا۔ احسان کرتے وقت سے بات عموماً لوگوں کے ڈبین بیس جو تی ہے کہ اوگ احسان کرتے وقت سے بات عموماً لوگوں کے ڈبین بیس جو تی ہے کہ اوگ احسان کے بدلے احسان کریں گے اسے رہی سہن اور گذر اوقات میں آسانی ہوگی ، زندگی آرام سے گزرے گا۔

اور کونی اس لئے احسان کرتا ہے کہ لوگ اے ، یکھیں امر کہیں کہ یہ تو بڑا تھی ہے ،

بڑے بڑے لوگوں براس کے احسانات ہیں، اس سے عزت ہیں اصافہ ہوگا، ہر طرف واہ داہ شایاش کی صداحی بلند ہوں گی، دنیا میں نام ہوگا۔

و جو شخص طمع ہے پاک اور بالکل مخلص ہوگا وہ اُس نیت ہے احسان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں اللہ کے بندے جس فخص پر احسان کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کسی تیم کا بدائییں چاہتے بلکہ اس سے کہتے ہیں

﴿لَا زُيدُمِن كُوْجَرُ لَذَكُولَا شَكُورًا ﴿ لَا أَيدُمِن كُوجَرُ لَذَكُولًا فَكُورًا ﴿ لَا إِلَا الْهِ ١٩-١٩)

تَكْرُيحَمَدُ:"نهمتم سے بدلہ جا بی اورندشکر ہے۔"

جن پراصان کرتے ہیں ان سے کوئی طمع نہیں رکھتے کی تتم کا بدائیوں چاہتے کہ وہ آکر ہمارا شکر یہ اوا کریں، ال ومتاع، اطاعت و خدمت کی صورت میں ہمارا احسان اتاریں کچے نہیں چاہتے صرف القد تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ جو شخص است اخلاص سے احسان کر رہا ہے وہ بھی در حقیقت یہ کام اپنے فائدہ کے لئے کر رہ ہے اس لئے کہ مسلمان کا سب سے بڑا فائدہ تو بھی ہے کہ القد تعالیٰ راضی ہو جائیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہوسکتا ہے؟ کوئی بید تہ بھے کہ شخص بے فرض ہے بغیر کی طمع اور فائدہ کے بڑا فائدہ کیا ہوسکتا ہے ہو تھی ہر سب سے زیادہ ہوشیار ہے اتنا ہوشیار کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہوتے ہیں، مسان کر رہا ہے بیتو سب سے زیادہ ہوشیار ہے اتنا ہوشیار کہ اس ہوتے ہیں، ہوشیار اور عقل مند ہوتی نہیں سکتا۔ لوگ د نیا ہیں فنلف چیز وں کے طالب ہوتے ہیں، کوئی اول دکا مگر سے مالک کا طالب ہوتے ہیں، کوئی اول دکا مگر سے مالک کا طالب ہے۔ پوری کا نتا تہ جس کی طلب ہو وہ اس کا ہوگیا تو اور کیا چاہئے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو بغیر کی کا نتا ہے جس کی طلک ہے وہ اس کا ہوگیا تو اور کیا چاہئے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو بغیر کی

اگر بالغرض کی کے ول میں احسان کرنے سے نہ کوئی د نیوی غرض ہے نہ آخرت کی طلب، کی منم کا کوئی بدا نہیں چاہتا تو کم سے کم اتنا فائدہ تو وہ ابنا ضرور چاہے گا کہ اس کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا اسے تسکین ٹل جائے۔ کی سے متعلق اسے خیال آیا اور دل میں ایک حرکت پیدا ہوئی کہ اس پر احسان کمنا چاہئے اس پر احسان کمنا چاہئے اس پر

احسان کردیا تو دل کوتسکین عاصل ہوگی دل میں سرور واطمینان کی آبک کیفیت محسوں ہوگی۔ بیمی تو آبک فیات محسوں ہوگی۔ بیمی تو آبک فائدہ ہے۔ سواس کا احسان بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ ایسا احسان جو کسی تم کی طبع وغرض ہے پاک اور ہرتم کے فائدہ سے خال ہے وہ مرف القد تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہ کا ایک ذات رمن ہے گھراس کی اطاعت کیوں ندکی جائے؟

### احمان كاتقاضا:

بات بیمل ری تھی کہ جب کوئی نی نعمت آئے تو منعم کی طرف ول کو تھنے کر نہیں انا پڑتا بلکہ اس کی طرف از خود ول کھنچا چلا جاتا ہے، شادی یا بیچے کی ولادت بڑی نعمتیں جیں، ان مواقع پر انسان کو چاہئے کہ اپنے منعم اپنے تحسن اور اپنے محبوب حقیق اللّٰہ تعالیٰ کے احکام پر قربان ہوجائے ایسے مواقع پر تو چاہئے کہ مسلمان کی محبت کو جوش اللّٰہ تعالیٰ کے احکام پر مر مننے کا جذبہ بیدا ہو۔

 ان تین موقع پر مسلمان کو اللہ تقالی کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہئے اسے یہ فکر ہونی چاہئے کہ بیل اللہ تقالی کے ایک ایک تکم کی اطاعت کروں جھے سے ان کے کئی تھم کی خلاف ورزی نہ ہو مگر صالت ہے ہے کہ انس ن کہلاتا تو ہے اللہ کا بندہ لیکن ہوا تھے ایسے تھے جن بیل شرع کے ملاوہ عقل کی رو سے بھی مسلمان کو مجسمہ اطاعت بننا ضروری تھا گر مسلمان کا عال و کھے لیجئے کہ انہی تین مواقع پر وہ گناہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ پہلے کی بنسبت خوب ول کھول کر گن ہوگرت میں اللہ تعالی ہوگراتی اللہ تعالی کا فداق اڑا تا ہے و سے بی اللہ تعالی ہوگی اس کا فداق اڑا تے ہیں اللہ تعالی کی نوٹیس استعبال کر ہے۔ جیسے یہ اللہ تعالی کا فداق اڑا تا ہے و سے بی اللہ تعالی ہوگر ہی خیس استعبال کر کے جن بی کی نا گر رہا۔ نہ میری ٹا نگ تو زی نہ میری آ تھے چھوڑی کچھ جھی نہیں کیا۔ جیسے یہ اللہ تعالی کا قداق اڑا تا ہم میری ٹا نگ تو زی نہ میری آ تھے چھوڑی کچھ جھی نہیں کیا۔ جیسے یہ اللہ تعالی کا قداق اڑا تا ہم اللہ تعالی کا قداق اڑا تا ہم اللہ تعالی کا قداق اڑا تا ہم کہ ہم میں بھاڑ رہے تو بی غالب ہے تیرا شیطان بھی غالب ہے جو مرضی میں تہر را تی تھوٹی بھر گاڑ رہے تو بی غالب ہے تیرا شیطان بھی غالب ہے جو مرضی میں تہر را تیکھ تیں گاڑ رہے تو بی غالب ہے تیرا شیطان بھی غالب ہے جو مرضی میں آئے ترتارہ۔

# نافر مانی کاانجام:

### ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَالًا \* (ب٢- ٥١)

بيالله تعالى كا قانون ہے۔ جو بوگ الله تعالیٰ كے احكام كا مذاق اڑاتے ہيں الله تعالی ان کو پچھ ڈھیل دے دیتے ہیں اور ڈھیل دیئے رکھتے ہیں گر جونبی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ری کسرنکل جاتی ہے۔ نعمت عذاب کی شکل اختیار کر بیتی ہے۔ دیکھئے شدی کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں،طرح طرح کی نافرہ نیاں کی جاتی ہیں اس موقع يربهى القد تعالى وهيل وے ويتے بيل كه تھيك بيكر لو گناه اس كا انجام بھي عنقریب دیکھ نو گے۔ دیکھئے ای طرح ورادت جس برخوثی کے شادیانے بچائے گئے ہے جی بھر کر متد تع کی کی نافر مانیاں کی گئی تھیں مگر پیداولا د بڑی ،وکر نافر مان ہوتی ہے خوشی کی بجائے بریثانیوں کا سبب بنتی ہے اور والدین کے سر پر جوتے برساتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ جوتے پر جوتا برستا ہے تو آئنھیں کھتی ہیں اب کہتے ہیں کہ ایس نالائل اولاد کی ولادت پرہم نے بے جا خوشیاں منائیں ہمیں بدائی معلوم ہوتا تو اس ک آمد برخوشی کی بجائے ماتم کرتے۔ میرے پاک ٹیلیفون پرٹیلیفون آتے ہیل کہ اولاد بہت بگڑ چکی ہے برا حال ہے دعاء کر دیجئے کوئی تعویز دے دیجئے یہ ہوا ولادت کے خوشیوں کا انجام، مجھل کی مثال تو ویا ہی کرتا ہوں کہ شکاری نے کا نئے میں بوٹی انکا كر مچھل كو ڈال دى وہ بہت خوش ہو كى كه آگيو رزق،غيب ہے مدد آگئي، فلاں وظيفه یرُ صانتها اور فلال بابا ہے وسعت رزق کا تعویز لائے تھے تعوینہ بڑا مؤثر ثابت ہوا آخر رزق آبی گیا بیموچ موچ کرخوش ہورہی ہے۔ادھرشکاری بھی خوش ہے مجھل کے کان نگلتے ہی وہ بھی خوش ہو جا تا ہے میرارزق آگیا۔ دونوں اپنی جگہ خوش ہیں ،سیکن مجھی کو اس وقت یتا چال ہے جب کا ناحلق میں اکمنا ہاور شکاری اے ایک وم سے مینے کے ؛ ہر کنارے پر ناتا ہے پھر گھر لے کر جا تلما ہے تو مچھلی کو پیا چلتا ہے ارے میں کیا مجھی تھی اور بیہ کیا ہوگیا، من کیجئے شادی اور ولادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں كرنے والے لوگ بھى نادان محيلياں بيں جنہيں الله تعالى اس وقت دهيل دے دينة میں کہ مال ابھی مزے اوٹ او، مستیاں کر لوگر عنقریب ہی اس کا انجام بھی دیکھ لو ك- بمرچندونول بعدى جب بيوى جلائى بكر چلى اوردونول آئيس ميس موت بيس دست وگریبان تواب مجیمتاتے ہیں کہ کاش نہ بیشادی ہوتی نداس پرخوشیاں مناتے۔ محران دونوں کی بیرآ پس کی اثرائی اور مار کٹائی صرف میاں بیوی تک محدود نبیس رہتی بلکہ آ گئے خاندان اور برادر بول تک تجاوز کر جاتی ہے اور وونوں جانب ہے اعتراضات ادر الرامات كى بوجماز شروح موجاتى ب\_لرائى جمكرون كاندختم مون والاسلسلة شروع موجاتا ب- لرائى شروع تومونى تعى ميال يوى ي كربويه يد ي خاندانوں کے خاندان اس کی لپیٹ میں آ مجة سب اپنی جکد يريشان اور سركردان ہیں۔ کھی بچھ می نہیں آتا کداب کیا کریں۔ ذرا سوچے! بیسادی مصیبت اس لئے آئی کہاللہ تعالی کی ایک بہت بڑی تعست کی ٹاقدری کی بنعت ملنے برشکر کی بجائے اللہ تعالی کی نافر مانی شروع کردی۔شادی تو الله تعالی کی یزی احمت ہے بلکہ دنیا کی سب ے بری نعمت ہے۔ یہاں تکاح کے خطبے میں ہمیشدایک مدیث برحثا ہول اورآپ الوك عنة ريخ مين:

"خير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (مـلم)

کددنیا میں سب سے بوئ نعمت نیک ہوی ہے، بیتو شوہر کے حق میں ہے اور بوی کے حق میں سب سے بوی تعمت نیک شوہر ہے۔

ولادت بھی بہت بڑی نعمت ہاں کے ذریعے انسان عدم سے وجود میں آتا ہے اور بید وجود کی ایک نعمت مدار ہے تمام نعموں کے لئے وجود ند ہوتا تو کوئی نعمت ظاہر نہ ہوتی ، باتی سب نعمیں وجود کے بعد ظاہر ہوتی ہیں ، پھر نیک اولا دوالدین کے لئے دنیاو آخرت ؛ ونول میں ترقی ، راحت وسکون کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنتی ہے اتن بڑی تعمت اور اتنی بڑی خوشی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا مکرنا چاہئے اور اس کی نافر مانیوں

ہوا آ جانا چاہئے، گر آن کا مسلمان کہتا ہے نہیں ولا دت کے موقع پر اطاعت کی بجائے نافر مانی کر واور خوب کرو۔ جو گناہ عام وفول چی نہیں کرتے وہ بھی اس موقع پر کردو۔ یادر کھے! بیشن مواقع ایسے ہیں کہ آئیس دیکے کربین کر یاسوج کر انسان ہر شم کے گناہ چورڈ نے پر مجبور ہوجا تا ہے لیکن جو ایسا ڈھیٹ ہوکہ مجبور ہونے پر بھی گناہ نہ چھوڑ نے آن کی کی سزا ہوئی چاہئے؟ اس کا دین اس کی عقل اور اس کی قیرت اس مجبور کردی ہے کہ ان مواقع پر ہرتم کی نافر مانی سے باز آ جاؤیا ایسے مواقع ہیں کہ ان مجبور کردی ہے کہ ان مواقع پر ہرتم کی نافر مانی سے باز آ جاؤیا ایسے مواقع ہیں کہ ان شم کے مواقع ہیں کہ ان سے پکڑ شمر کے مواقع ہیں کہ ان سے پکڑ شمر کے مواقع ہیں کان سے پکڑ شمر کے مواقع ہیں کان سے پکڑ سے ہوڑ دے، بغاوت سے باز آ جا۔

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَقَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَّهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَأَفَّهَ عَوَنَهُ ﴾ (ب٩-١٧١)

# بجبور کرنے کے معنی:

یہ جو کہدر ہا ہول کہ القد تعالیٰ گناہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں اس کی تفعیل بیہ بے کہ بجور کرنے کی دونتمیں ہیں۔

ایک توبید کہ کی کو کان سے پکڑ کرزبروی اس سے کوئی کام کروایہ جائے لیکن اللہ تعالی ایمانہیں کرتے ، بدآ بت جویس نے ابھی پڑھی ہے اس میں یہی مضمون ہے کہ

ایسے ہم کس کو مجبور نہیں کریں گے۔ اگر ایسے کرنے لگیں تو بندوں کا امتحان کیا ہوگا؟ سب کو پکڑ پکڑ کر ول اللہ بنادی تو بندول کا امتحان کیسے ہوگا اور بیا تمیاز کیسے ہوگا کہ ان میں اللہ تعالی کے بندے کون میں اور شیطان کے بندے کون؟ بیہ تو معلوم ہی نہ موسکے گا۔

مجبور کرنے کی دوسری قشم یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے کسی کو مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالی اینے انعامات ور احسانات جمّا جمّا کر، این قدرت کے نمونے پیش کرکر ہے، جنت اورجہنم کا بار بار تذکرہ فرہ کر، فرہال بردار اور نافرہان موگول کا انجام ذ کرفرہ کر، بالخفوص انبياء سربقين كي مركش امتول كالذكرة اوران كاعبرت ناك انجام بيان فره کر جھنجوڑ رہے ہیں اور ماننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مجبور کرنے سے مراد وانہیں جوعوام مجھتے ہیں بعنی زبردی کی سے کوئی کام لینا بلکہ بیمعنی ہیں کہ کسی کے سامنے ہے دلاکل اور واقعات بیش کرنا کہ مخاطب میں ذرہ برابر بھی صلاحیت ہوتو اے مانے بغیر جارہ ندر ہے کی مظرکو دلائل کے زور ہے قائل ہونے برمجور کردینا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے سامنے القد تعالی نے جو دلاک پیش کئے ہیں کسی ہٹ دھرم منکر کے سوا کوئی ان کا انکارٹیس کر سکتا۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ کے جواحسانات ہیں ان کا انکار تو ممکن ہی تبيس اور بياصول ہے كه "الانسان عبدالاحسان" يعني انهان احسان كا تده ے۔انسان کیا یہ چیز تو جانوروں کی فطرت میں بھی ہے۔کوئی کتے کوروٹی کا ٹکڑا ڈار وے تواس کے سامنے کت دم ہلانے لگتا ہے۔ دم ہلائے نہ ہلائے کیا اب اے کائے گانبیں بلکہ اس سے محبت کرے گا۔ ایک ہار کتے کے سامنے نکڑا ڈال دیں بس ہمیشہ کے لئے دوست بن جائے گا۔ جونمی دور سے آپ پر نظر پڑے گی دم ہلاتا خوش آ مدید کہتا ہوا آئے گا اور آ کر آپ کے سامنے جھک جائے گا۔ میدروٹی کا نکڑا ہے جو کتے کو جھکنے پر مجبور کرر ہا ہے۔ کتا تو احسان مان کر جھک جاتا ہے لیکن آج کامسلمان اسید تحسن کے سامنے ہیں جھکتا۔

ان تین مواقع میں مسلمان کو گناہ جھوڑ دینے جائئیں گران متنوں مواقع میں کھل کر اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کرتا ہے۔ شادی اور ولا دت کے مواقع پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو خوش کر دے سے کوئی گلہ شکوی ندرے چٹانچہ رشتہ دارول میں ، دوستوں میں کسی کو اس سے پھھ شکایت ہور نجیدگی ہوتو اس کے پاس خود چل کر جاتا ہے اور خوشا مدکر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کے کہنے سے وہ نہیں مائے تو انہیں منوانے کے لئے دومروں کوساتھ لے جاتا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں اور آ مادہ کریں کہ مبر بانی کر کے ہماری شادی برآ جائیں اور جو پچھ آپس میں کہا سا ہے سب معاف کر دیں۔ شادی میں خوشامہ کر کے سب کوجمع کر لیتے ہیں اور ہر قیمت پر انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگرظلم دیکھئے کہ سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں لیکن القداوراس کے رسوں صلی اللہ عابیہ وسلم کو دیاں سے تکال دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے ذرا کیک طرف ہو جائیں۔اس وقت آپ کی بجے بم نے شیطان کو بلا لیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کے دل میں شیطان کا خوف اللہ تعالی کے خوف سے بردھ کر ہے۔ای لئے شادی میں امتد تعالی کی تاراضی مول لے کرشیطان کوراضی كرتا ہے۔اللد تعالىٰ ہے يہى كہتا ہے كہ اس وقت تو اپنى تقریب میں ہم نے شيطان كو بلالیا ہے اس سے آپ ذراتھوڑی در کے لئے ایک طرف کو ہوجائیں تا کہ ہم شیطان کو کھل کرراضی کر سکیں۔اس کے بعد پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے اور آپ کے سائے جمل کر آپ کوراضی کر لیں گے لیکن مجی تھوڑی دیر کے لئے ذرا آپ ایک طرف ہو جائیں۔شیطان کوخوش کرنے کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ عبيه وتهم كوايك طرف كرديا\_

خطبه کی آیات:

رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاح ك خطبه بيس يه تمن آيتي يرمها كرت عظم جو

میں ۔ نے پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لئے ان آیات کا انتخاب فرما کر امت کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور بعناوت سے بہتے کی ہدایات وی ہیں اور یہ تغیب فرمائی ہے کہ اس موقع پر ہوگ اللہ تعالیٰ کی بعناوتیں اور نافر مانیاں بہت کرتے ہیں۔ پہلے سے بڑھ کر نافر مانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دھم کی دی ہے کہ خبردار ہیلمت میں سے دی ہے خوشی ہیں آکر انزاؤ مت۔ میں جاہوں تو اپنی نعمت جبردار ہیلمت میں سے دی ہے خوشی ہیں آکر انزاؤ مت۔ میں جاہوں تو اپنی نعمت جیمین بھی سکتا ہوں۔ شادی تو تم نے کر دی آگے میاں بوی میں تو افتی بیدا کرنا میرا کام ہے میری قدرت میں ہے کہ اس کو فعت بناؤں یا عذاب۔

میری قدرت ہے کوئی چیز باہر نہیں، جس نعت برتم اترار ہے ہواتی خوشیاں منا رہے ہو میں جاہوں تو اس نعمت کو عذاب میں بدل ڈالوں۔میاب بیوی ایک دوسرے کے حق میں عذاب اور مصیبت بن جائیں۔ بیسب میری قدرت میں ہے۔ان آبات کے ذریعے اللہ تعالی شادی کرنے والوں کو تنبیہ فرمارے بیں کہ ہوش میں آ جاؤالیا نہ ہوکہ شامت اعمال سے بیخوشیاں تمہارے لئے وبال بن جائیں۔ بیمی اللد تعالی کی رحمت ہے کہ جہال جہاں انسان کے بعظنے کا احمال ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط راستے برند بر جائے اللہ تعالی پہلے ہی سے اسے بیدار کروستے ہیں بلکہ جمنجوڑتے ہیں کہ میرے بندے بحلک نہ جاتا۔ بدامتحان کا موقع ہے ہوشیار رہنا۔ بداللہ تعالیٰ کی رحت ہے درنداگر وہ خبردار ند کریں اور انسان بھٹک جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مجر ہے گا؟ بیہ بندوں بران کی رحمت اور شفقت ہے۔ بوں تو انسان کو قائل کرنے اور اے مجور کرنے کے لئے اللہ تعالی کے احسان بھی کانی ہیں پھراللہ تعالی نے معلی بھی وی ہے۔ عقل کے علاوہ شریعت بھی دی ہے۔ ڈرانے والے تو اللہ تعالی نے بہت دیئے ہیں اس کے باوجوداللہ تعالیٰ موقع بموقع بار بارمتوجہ فرماتے رہے ہیں کہ متوجہ ہو جاؤ خفلت سے باز آ جاؤ۔ کتنی بری شقادت قلب ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بیمسلمان پر بھی بغاوت سے باز نبیس آتا پھر وہی میڑمی جال کویا کداہے مرنا ی تیں، اللہ تعالی کے سامنے بھی جانا ہی تبیں۔ میں یہ کہدرہا تھا کہ آج کل شادیوں می خرافات اور غلط کام بہت ہوتے ہیں۔

# أيك تعمين غلطى:

ان من سے ایک غلوکام یہ بھی ہے کہ شریعت کا تھم ہے کہ او کی سے اجازت لینے کے لئے ولی اقرب جائے لیمن لڑ کے رشتے داروں میں جوقریب سےقریب ت دشتے دارہے وی الری سے جاکر ہو جھے کہ اس الرکے سے تیرا نکاح کررہے ہیں تھے تبول ہے؟ اگر اڑکی كنوارى مواور يو مجنے والا قريب تر رشته دار موتو يو جينے براؤكى كے عامون رہے سے نکاح موجاتا ہے صراحة اجازت دينا ضروري تبيس، اگراز كى كنوارى ند ہو، ہو چھنے والا قریب تر رشتہ وار نہ ہوتو لڑکی کا صراحة اجازت ویتا ضروری ہے خاموش رہے سے تکاح نہ ہوگا ،الرکی کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ والد والدجاكر يو يحصد كى كا والدنيس بوقو والدك بعددادا كانمبرب دادا جاكر يو يحصد والدہمی نہ ہوداوا بھی نہ ہوتو بھائی ہو جھے۔ پھر بھائی کے بعد بھیج کا نمبر ہے۔مسئلہ س لیج کہ بیتے کا درجہ چا ہے بھی بہلے ہے بھائی بیتے اور بھتےوں کی اوااد میں سے کوئی مجى ند جوتو بحر چيا، ولى بهدائركى كاوليامكى بيترتيب بهاس كى رعايت ضرورى ہے اگر والد کے ہوتے ہوئے بعائی نے یو چولیا یا چیانے یو چولیا اورائ کی خاموش دہی تواس كابوجمنانديوجمنابرابر يودره برابرجمي اسكافا كدهبيس موكارية ايسيني موكا كركويالرك سے يو جمائى تين بغير يو يہے نكاح كردے بين البنة تكاح بوجائے گا۔ مسئدان كركمين اس عبد من نه ير جائي كدر است نكاح بي بيس موكا - نكاح مو جائے گا دو وجول سے: ایک بیاکہ جیسے دستور ہو گیا ہے لڑی کو پہلے سے بیمطوم ہوتا ے کہ یو چینے جو بھی آئے اور جو کھے بھی او چھے بہر مال اے ابابی نے بھیجا ہوگا۔ جب اے معلوم ہے کہ جومیرا اصل ولی ہے بیائ کا بھیجا مواہ اس نے یو جما ہے تو نکاح

ہوجائے گا۔

دوسری وجہ میہ ہے کہ آگر اس کو اتنا علم بھی نہ ہو کہ والد نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے۔ تو بینکاح لڑکی کی اجازت پر موقوف رہے گا بعد میں جب بڑکی رحمتی کے لئے تیار ہوگئی اور خوثی سے شوہر کے گھر رخصت ہوگئی تو گو یا اس نے قبول کر لیا۔ اب نکاح نافذ ہو جائے گا۔مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ یو چھنے کے لئے ولی اقرب جائے لیکن لوگوں میں دستور رہے ہے کہ باپ دارا یا بھائی کی بجائے ماموں کو بھیج دیتے ہیں۔ رہیمی غنیمت ہے کہ کسی غیرمحرم کی بجائے ماموں کا بی انتخاب کیا۔اتی ی عقل تو آئی کہ لڑکی کے باس اس کے ماموں کو بھیج دیتے ہیں لیکن بیٹبیں سوچتے کہ ماموں کسی درج میں بھی اڑکی کا ولی نہیں اس کی بجائے جیا کو بھیجے تو بھی ٹھیک تھا کہ وہ کسی نہ کس در ہے میں تو ولی ہے کہ والد، دادا اور بھائی مجتنبے نہ ہوں ان سب کے بعد آخر میں چیا ولی ہے اور وہ یو چھ سکتا ہے ماموں کا تو کوئی حق ہے بی نہیں۔ پھراس سے بڑھ کراور زیادہ جہانت، بے دین اور بر لے درجہ کی بے حیائی کی بات یہ کہ بعض لوگ ٹر کی کے بہنوئی کو ہو چھنے کے لئے بھیجتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف تو ہے ہی عقل اور غیرت کے بھی خلاف ہے۔ انتہائی ورجے کی بے حیائی ہے۔ بہنوئی تو ویسے ہی سالیوں پر جھٹنے میں بہت مشہور ہیں، سل کو بھی بیوی بنائے رکھتے ہیں؟ لڑک سے نکاح کی اجازت لینے کے لئے ایسے خطرناک رشتے کا انتخاب کتنی بڑی بے حیال ہے اورائر کی کے والدین کس قدر بے غیرت، بے حیاء اور و بوث ہیں۔ ذرا سوچے کیا انبی م ہوگا اس منم كى شاد يول كا؟ بدونى كى تحوست سے عقل يرتو يرده يري كيا تھا شرم وحيا ، يمى رخصت ہوگئی۔ کنٹی ہے حیاءتوم ہے۔ بیسب گنہوں کی نحست ہے کہ التد تعالیٰ کی نافر مانی کرتے کرتے دل ہے حیاء بھی نکل گئی۔

بحيائي:

ونیا میں سب سے بری اور اول تمبری بے حیائی مردوں کا ڈاڑھی منڈاتا کٹانا اور

عورتوں کا بے پردہ پھرنا ہے۔ جب اتن برئ بے حیالی گوارا کرلی تو سالی سے اجازت لینے کے لئے بہنوئی کو بھیجنا کون کی برئی بات ہے؟ وہ تو اس کے سامنے پھے بھی نہیں۔ ۔ ادا فاسك الحسیاء فافعل ما شنت

ہے حیا ہاش و هرچه خواهی کن

حیاء بی جھوڑ دی تو اب خواہ نظے ناہیے رہو۔ بے حیالی سے رو کنے والی چیز تو شریعت ہے یا پھر حیاء۔ جب دونوں ہے آ راد ہو گئے شریعت کا لحاظ رہا نہ حیاء رہی تو اب نظے نایتے رہو۔ حیوانوں کی طرح دولتیاں مارتے رہوجو جا ہے کرتے رہو۔ مسلمان نے ڈاڑھی پر بھاوڑا چلا کر حیاء کا اڈہ ہی اڑا دیا۔ پہلے کس زمانے میں ہم سنا كرتے تھے كدكى سےكوئى غليظ حركت صادر بوكئى بے حيائى كا ارتكاب بو تو لوگ فورا کہتے ارے! تہارے مندیر ڈاڑھی ہے، ڈاڑھی رکھ کرالی غطر حکتیں کرتے ہو؟ آج كل تولوك ايسے نہيں كہتے ہوں كے مكه يہ كه كرنوكتے ہوں كے كدارے! آ وجيها تمہارا چرہ ہے گھرا سے غط کام کرتے ہو؟ ایسے تونبیں کہتے ہوں گے کہ تمہارے منہ یر ڈاڑھی ہے اور پھر بھی اایسے کام کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے ایسے؟ نہیں! شاید کوئی یر نے لوگ اب بھی کہتے ہوں ورنہ یہ کہنے کا اب دستورنہیں رہا۔ جب ڈ اڑھی ہی نہیں ربی تو ایے کون کے گا؟ اب تو کسی کوٹو کئے کے لئے کہنا جائے ارے! تہارا چرہ تو ز ٹانہ یا ملک عورتوں جیسا بھر بھی ایک حرکتیں کررہے ہو؟ عورت تو کمزوری مخلوق ہے تم عورت ہوکر یہ کام کر رہے ہو؟ عورتوں کو بیہ کام زیب نہیں دیتے۔ ڈاڑھی منڈانے والے مردول کو آج کل ایسے کہنا جائے۔ سید زمانے میں جب مسلمان ڈاڑھیاں رکھتے تھے تو ، بینے اوپر اعتماد دلانے پاکسی کوٹو کئے کے لئے یوں کہتے تھے کہ میرے چېرے ير دارهي ب يا تيرے منه ير دارهي ہے پھر پھي ايها كام؟ مطلب يه ہے كه ڈاڑھی تو حیاء کی علامت ہے اور بے حیائی ہے روکتی ہے کیکن مسلمان نے حیاء کا اوہ ہی ژا دیا۔اب جتنی جاہو بے حیائی کرتے رہونہ کوئی ٹوکے گا نہ طعنہ دے گا۔ ای طرح بے پردہ مورتوں نے چرے سے پردہ اتار کر حیاء کا اڈا بی اڑا دیا ہے،
پھراس سے بھی بڑھ کر حمافت اور بے حیائی و دیوٹی یہ کہ نکاح کی اجازت لینے کے
لئے بہنوئی کو سائی کے پاس بھیجا جا دہا ہے، وہ ویسے بی سائی پر مر دہا ہے پھراڑکی کا
ویوٹ ابا اسے شادی جیسے محرک موضوع کے سلسلہ میں سائی کے پاس بھیج کر اس کی
خباشت کو حزید شدو ہے رہا ہے ورحقیقت پردہ عورتوں کے چروں سے انز کر مردوں کی
عقلوں پر پڑ گیا ہے۔ بہنوئی کو اجازت لینے کے لئے بھیجنا بڑی ہے حیائی کی بات
ہے۔ ایک ہے حیائی جس کا کوئی غیرت مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیہ بات
صرف شریعت کے بی نہیں غیرت مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیہ بات
صرف شریعت کے بی نہیں غیرت مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیہ بات
صرف شریعت سے بی نہیں غیرت مند انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیہ بات
حیائی کی بات ہے اور بہت بڑی دیو ٹی ۔

بھرالندتعائی بھے اللہ تعائی کے بندوں سے بحبت ہے ان سے بمدردی ہے۔ اللہ تعائی نے دل بیس ہے جذال ویا ہے کہ یہ برے بندے ہیں جھے اپنے بندوں سے محبت ہے ہی ان کو نقصان سے بچاؤ محبت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نقصان سے بچاؤ اور ان سے وہ سلوک کروجن سے ان کو فائدہ پنچے۔ ویکھئے چھوٹا بچہا گر بھار پڑ جائے تکلیف میں مبتلا ہو تو والدین اسے کروی دوائیں پلاتے ہیں انجکشن لکواتے ہیں بلکہ مرض بگر جائے تو آپریشن کروانے سے بھی در اپنے نہیں کرتے حالا تکہ والدین سے بڑھ کر بچکی کو پیارانہیں ہوتا گر وہ نے کی جان بچانے کے لئے اس کے فائدے کے کئے اس کے فائدے کے لئے بیس ہوتا گر وہ رکڑ کر کر کر بھی کی جان بچائے کے جات میں مبلا ہونے مگر والدین فرہ خیارائی کی پروانہیں کرتے ہیں۔ اس دوران بچے چیخا چاتا ہے گر والدین فرہ بہلا تے ہیں صابی لگا تے ہیں سلتے ہیں۔ اس دوران بچے چیخا چاتا ہے گر والدین فرہ بہلا تے ہیں صابی لگا تے ہیں بس تھوڑی دیر میں پاک صاف ہوجاؤ کے۔ ہیں بھی جائیں گئی بروانہیں کرتے اس کی چینیں میں کر گڑ ائی کرتا ہوں اللہ تعائی کے بندول سے جائیں گئی جو جنت اور ہمدردی کا جذبہ ہے وہ چھوڑ نے ہی نہیں دیتا۔ بھی سے اللہ تعائی کے بندول سے جو جبت اور ہمدردی کا جذبہ ہے وہ چھوڑ نے ہی نہیں دیتا۔ بھی سے اللہ تعائی بو پھیں

مے نہیں کہ میرے بندے تیرے پاس آئے شے تونے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیول نہیں کیا؟ یقینا پوچمیں مے اور ہراس مخص سے پوچمیں مے جس نے اللہ تعالیٰ کے بندول سے گناہ چھڑوا کرانہیں جہنم سے بچانے کی کوشش ندکی۔

# مصلح كاكام:

اس يراللدتن في كاشكر ادا كري كداس في ايك نهذاف وحلاف وال ك یاں بھیج دیااس نے نہلا دھلا کرصاف کردیا۔ بیمیرامعمول ہے کہ کسی کو گنا ہوں ہے میلا اور آلودہ دیکھتا ہوں تو ذرا سفائی کر دیتا ہوں۔ عمل مندلوگ تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ احمق لوگ شاید محبرا جاتے ہوں کے کہ کہاں پیش سمنے۔ مرمعانی مجمی مریض کی رائے نہیں لیتاوہ اپنا کام کرتا ہے۔ مریض کی چیخوں پر کان نہیں دھرتا بلکہ اپنا کام کرکے رہتا ہے نا دان مریض چیخنا چلاتا ہے ڈاکٹر کو برا بھٹا کہتا ہے کیکن عقل مند اور دانا مریض وا مر کا شکرید وا کرتا ہے۔ انجکشن کی تطلیف بھی برداشت کر لیتا ہے ڈ اکٹر کو چیے بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا شکر یہ بھی اواء کرتا ہے۔ یہی حالت روحانی مریض اورروحانی معالج کی ہوتی ہے مریض پس عقل ہوتو اُنجکشن کلنے کے بعد روحانی معالج کاشکریدادا کرتا ہے کہ آپ نے میری اصلاح کر دی، مجھے سیج راہ پرلگا ديا - ورند من بحثك جاتا - جنم من جلاجاتا كين جس مريض من عقل نبين وه معالج کی شکایت کرتا ہے، عقل کس میں نہیں ہوتی؟ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور باغی ہو\_ محتاہوں کا وبال سب سے پہلے عقل پر برتا ہے۔ مناہوں کی کثرت سے انسان کی عقل مسنح ہو جاتی ہے۔ ایسے محص سے جتنی خیرخوای کی جائے جس قدر اصابات ب جائے دو میں کے گا کہ بدمجھ برظلم کررہاہے۔ عمرالی باتوں سے ہاری محبت من نہیں ہوتی ، خیرخواع کا جذبہ مروزیس پرتا عقل مندے ویسے عی محبت ہوتی ہے کہ ۲۰۰ ہے۔ ای محبت کے لاکن محرکم عقل یا ہے وقوف ہے بھی عدادت نہیں بلکہ ایسا محف میں ا کا مستحق ہے۔ اس کی حالت زیادہ قائل رحم ہے۔ اس لئے دونوں کی صلاح کی جاتی ہے۔ دونوں کی صلاح کی جاتی ہے دونوں کاحق ہے اور حق محبت کا ادا کرنا ضروری ہے۔

خطبہ میں جو تین آیتی اور جارحدیثیں پڑھی گئی ہیں ان سے متعلق کچھ بیان کر، چاہتا ہوں گر پہلے تو یہ سکتہ بچھ بیان کر، چاہتا ہوں گر پہلے تو یہ سکتہ بچھ ہیا جائے کہ نکاح کے لئے خطبہ پڑھنا کوئی شرط مازم نہیں جسے جمعہ ہے پہلے خطبہ شرط ہے کہ س کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے نکاح کے لئے خطبہ لازم نہیں لیکن پھر بھی کیوں بڑھا جاتا ہے؟

### خطبه کی مصلحت:

اس کی مصنحت سمجھ لیں سمجھ میں آ جائے تو مسلمانوں کی دنیا د آخرت دونوں سنور ب نیں مراور نے اس خطبہ کو بھی رسم کی شکل دے دی ہے۔ اس کی مصلحت نہ کوئی وچآے نہ مجھتا ہے۔ نکاح خوال خطبہ بڑھ کرے ایتا ہے سنے والے من کراٹھ جاتے جیں مگریہ کوئی نبیں سوچنا کہاس خطبہ کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔اگر کوئی کیے کہ ہاں جمیں حکمت معلوم ہے وہ یہ کہ خطبہ اگر چہ ضرور کی نہیں اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے مگر اس کے یوھنے ہے برکت ہوگی۔ برکت کے لئے یوھنے ہیں۔ کیکن ذرا سویے کہ برکت تو جب ہوکہ خطبہ میں جو پچھ بڑھا گیا ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو ور اس بات كوسويے اور بار بارسويے كمجنس نكاح ميں بيٹھے تمام شركا ، كواور خاص طور سے نکاٹ کرنے والے فریقین کو قرآن کی آیات بڑھ کر سائی جا رہی ہیں اجادیث سنائی جاری ہیں گریہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین سننے کے بعد سجھنے ئے بعد گھر پہنچتے ہی انہیں توڑن شروع کر دیں ایک ایک حکم کوتوڑیتے ہے جائیں تو معن سننے سے میں حاصل ہوگا؟ برکت ہوگی یا عنداب نازل ہوگا؟ نکاح سے پہلے خطبہ کا مقصد بی بندوں کواللہ تعالی کے احکام سے باخبر کرنا ہے۔

# شادى مبارك كينيكى رسم:

عَالَبُ شَادَی کی تقریب پر بلانے کے لئے جو کارڈ چھاپے جاتے ہیں ان پر "شادی مبارک" لکھا ہوتا ہے ہیں ان بر "شادی مبارک" لکھا ہوتا ہے ہیں نے "غالبًا" اس لئے کہ بحمہ اللہ تعالی ہیں ایک خرافات سے بہت دور ہوں ،اس لئے جھے پوری تحقیق نہیں ، بہت عرصہ ہوا کسی شادی کارڈ پرنظر پڑگئی تھی غالبًا اس پر"شادی مبارک" لکھا ہوا تھا۔

پھرنکاح کے بعد ای مجلس میں ہرطرف ہے "شادی مبارک، شادی مبارک، شادی مبارک"
کی بوچھاڈ شروع ہو جاتی ہے، پھر دہاں ہے اٹھنے کے بعد کی دنوں تک بےسلسلہ جاری رہتا ہے، نیچ کی ولادت پر بھی یونہی ہوتا ہے جو بھی سنتا ہے مبارک باد دیتا ہے ہر طرف مبارک مبارک کی آ وازیں گو نجے لگتی ہیں، ای طرح عید مبارک، نیا مکان فرف مبارک مبارک، نی تجارت مبارک، وغیرہ دغیرہ خوش ہرخوش کے موقع پر مبارک وسینے لینے کا عام دستور ہے گر ہے وئی بھی نبیس سو چتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مبارک وسینے لینے کا عام دستور ہے گر ہے وئی بھی نبیس سو چتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیہ تملہ دات دن بولا اور نا جا رہا ہے لیکن اس کا مطلب ہے ای خفلت کہ اس پر جھتے ہے اتی خفلت کہ اس پر جھتے ہے۔

# "شادى مبارك" كهنے كامطلب:

اس کا مطلب غور سے سنتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش سیجئے۔
مہارک بوز وعاء ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ جس نعمت اور خوشی پر بیدعاء دی جارہی
ہ اس نعمت سے جو مقصد ہے اس سے فائدہ تام ہواور اس میں دوام ہو یعنی فائدہ
زیادہ سے زیادہ ہواور بید فائدہ ہمیشہ رہے بلکہ اس میں روز بروز ترقی ہوتی رہے، مثلاً
انشادی بارک کا مطلب ہے ہے کہ میاب ہوی دولوں ایک دوسرے کے لئے دنیا و
قرمت میں راحت وسکون کا ذریجہ بنیں، اور صار کے اولاد بیدا ہوجو والدین کے لئے

معدقته جاربيهو

### دعاء کی حقیقت:

وعاء کی حقیقت یہ ہے کہ جس مقعد کے لئے دعا وہا تک رہے ہیں دل ہیں ہی اس کی تجی طلب ہوء آگر دل میں طلب نہیں صرف اور اور سے ذبان ہے ما تک رہے ہیں تو یہ دعا نہیں بلکہ خود فر بی ہے یا اللہ تعالیٰ کو فریب دے دہے ہیں ہے دل میں طلب ہے تی نہیں اور زبان سے ما تک رہے ہیں، یہ نفاق ہے اس وعاء قبول تیں ہوتی اس لئے کہ در حقیقت یہ دعاء ہے تی نہیں۔

# دل عطلب كى علامت:

دعاء ما تینے والے کے ول پی مح طلب ہے یا نہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ بس مقصد کے لئے حسب استطاعت وشش بھی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے اس مقصد کے لئے حسب استطاعت وشش بھی کر ہے، کوشش کے بغیر دعا کی کرتا کرواتا اس کی دلیل ہے کہ اس کے ول پیل طلب نہیں، اس لئے ایک دعا ما کلنے والے کو بر شخص اس کے برش اس کے ایک دعا ما کلنے والے کو برشخص اس کے خوب کر گرا کر پیاسا یائی کے پاس جیما ہے اور وہ ہاتھ بردھا کر یائی ہینے کی بجائے خوب کر گرا کر ہاتھ بھیلا بھیلا کر دعا میں ما تک رہا ہے کہ یا اللہ! بیاس کی ہے میری بیاس بچھا دے میں اس کے دیا اللہ! بیاس کی ہے میری بیاس بچھا دے میں اس کے دعا میں دعا میں کہ میں اور اولا و بیدا ہونے کے گئی اس سے بردھ کرئی اس تی بوسو ہا کہ دعا کو گئی اس کے دعا کہ کہ کہ دارہ کا کوئی میں آئی کر رہا ہے کہ وال ہے تو کیا اس کے اسے بیٹ سے کہ کا کوئی میں آئی کرواتا ہے کر کمانے کا کوئی میں آئی کوئی رز تی کے لئے وظا نف اور دعا کی تو بہت کرتا کرواتا ہے کمر کمانے کا کوئی فرایو انسیار میں کہ با جائے گئی جائی گئی ہیں گیا جائے گئی ہی کہ ول

# مقصد میں کامیابی کی شرط اولین:

سن بھی مقصد کے سئے جنتی بھی کوششیں کی جاستی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم بلکہ بنیادی کوشش ہیں ہے کہ اس مقصد کا بورا کرنا جس کے اختیار میں ہے اسے داختی کی اس کے اختیار میں ہے اسے داختی کیا جائے ، اور یہ حقیقت تو دنیا کا انتمق سے انتمق بھی بخولی جانتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی مخالفت جموڑے بغیر ہرگز راضی نہیں کیا جا سکتا۔

40

اب ان سب مقدمات کو ملا کرخور سیجئے که دنیا کا برمقصداور ہر ہر چیز، خیر وشر،
راحت وعذاب، سکون و پریٹانی سب یجو صرف الله تعالیٰ بی کے اختیار میں ہے، یہ
ہرمسلمان کا عقیدہ ہے جس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں اور بیعقیدہ ایسامتحکم ہے
کہ ایمان کی بنیاد ہے اس میں کسی کو ذرا سابھی کوئی شبہ ہوتو ایمان رخصت۔

پھراس پرغور سیجنے کہ جب سب پھھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے تو اے راضی کئے بغیراس کے خزائے سے کیسے لے سکتے ہیں؟

پھریہ سوچے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی خالفت اور نافر ، نی تہیں چھوڑیں گے وہ راضی نہیں ہوگا اس لئے اس سے پھی بھی نہیں لیاج سکے گا ، اگر اس نے پھی دیا تو عذاب بنا کروے گا۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافر مانیاں چھوڑے بغیر صرف وظیفوں اور دعاؤں کے زور سے اس سے پچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خالفت اور تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں ، معاذا للہ! ان کے خیال ہیں اللہ تعالیٰ کو مخالفت اور بغاوت کا علم بی نہیں ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں فیصلہ سنا دیا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ آخرت ہیں قیصلہ سنا دیا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ آخرت ہیں قیصلہ سنا دیا ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں ، انہیں اللہ تعالیٰ آخرت ہیں تو رسوا کریں گے ہی دنیا ہیں بھی رسوا کریں گے ہی دنیا ہیں بھی رسوا کریں گے ہی دنیا ہیں بھی رسوا کرتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زیج نہیں سکتے ۔

حاصل مید کدونیاو آخرت کی ہر پریٹانی سے بیخے کا داحد نسخد انسیر صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعنادت اور ہر نسم کی نافر مانی سے توبہ کر کے اسے راضی سیجئے، وعفد "ہر پریشانی کا علاج "میں اس کامفصل بیان ہے۔

آپ نے خطبہ میں قرآ ان مجید کی تمن آیات سیں جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کھول کھول کھول کر سنائے جارہے ہیں۔ ان کے بعد جو چار حدیثیں پڑھی گئیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے قوا تمین بی بتائے گئے ہیں۔ تکاح کے خطبہ میں ان تینوں آیوں کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے ثابت ہے اور سے حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطبہ تکاح میں پڑھنا آگرچہ ٹابت نہیں لیکن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کی حدیثیں آئیں اس موقع پراس لئے پڑھ دیتا ہوں کہ ان میں بھی تکاح علیہ وسلم بی کی حدیثیں آئیں اس موقع پراس لئے پڑھ دیتا ہوں کہ ان میں بھی تکاح حدیث کی تشریح کی جائے تو وقت بہت زیادہ چاہئے اس لئے الگ الگ تشریح کی حدیث کی تشریح کی جائے تو وقت بہت زیادہ چاہئے اس لئے الگ الگ تشریح کی جائے بختم بتاتا ہوں۔

# نعمت کی بچائے زحمت:

میں اور یہ معاف کر دے، اربی بیٹم معاف کر دے۔ جب وہ معاف نہیں کرتی بلکہ اور ذیادہ بجاتی ہے تو تعوید کنڈوں کا مہارا لیتے ہیں۔ بھی ایک پیرے پاس جاتے ہیں بھی دوسرے کے پاس اور بھی قبرول کی طرف دوڑ دہے ہیں۔ کس نے بتا دیا کہ مختصر میں فلال ہزرگ کی قبر ہے وہاں جا کیں تو شاید بید مصیبت نمل جائے۔ بھا کے جا دہ ہے میں قبر کی ادھر انجی اوھر انجی اوھر سرگردان ہیں۔ پھی بحصر میں نہیں آتا کدھر کو جائیں۔ الشرتعالی کی نافر مانیال چھوڈ کر سے جسی جسی بندے بن جائیں اور الشدتعالی کی ہوایت جا میں۔ الشرتعالی کی ہوایت کے مطابق زعر کی بسر کریں۔ انتدتعالی سب کواس کی تو فیق عطا فر مائیں۔

### آج كامسلمان:

ایک صحص بنا کنا بازار پر جین کهرما تفایا الله! گوزادے دے یا الله! گوزادے دے یا الله! گوزادے دے دیا الله گوزاد دے دے الله گوزادی دیا ہے بیٹا ہی رث لگار ہا تقایا الله! گوزاد دے دے دو ہے کی سیابی کا گرز ہوا. اس کی گوزی بیائی اس نے بچد دیا سیابی کو دیم بیٹیا گاری نے بچد دیا سیابی کو دیم گوزی بیائی اس نے بچد دیا سیابی کو دیم گوٹ کون پہنچائے؟ دہ سیابی ادھر ادھر دیم کی اس پی بھیرے کو اصطبل تک کون پہنچائے اور بیٹا دعا کرمیا ہے یا الله! گوزادے دے دے سیابی نے آگے بڑھ کر ایک ہی رسید کیا اور کہا اٹھاؤی کے بچیرا اے اصطبل میں پہنچاؤے اس نے جلدی سے اٹھا لیا۔ پچیرے کور رہا اٹھاؤی کے بجیرا اے اصطبل میں پہنچاؤے اس نے جلدی سے اٹھا کیا۔ پچیرے کور ا با لگا تھا ہے کے لئے تو سیابی نے ایک سیابی کے جلائی اور کہا اٹھاؤی کے باز ہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جارہا ہے یا الله! تو دعاء سیابی سے بھوڑا ہا لگا تھا ہے کے لئے تو سیابی سی ہے گوزا ہا لگا تھا ہے کے لئے تو اور پیری کور ا با لگا تھا ہے کے لئے تو بارے بیل ہور پینیں؟ جس کا الله تعالی کے مسلمانوں کے حالات نور ہے ہوں نہ بالک اس جیسے بلداس سے بھی برتر پاکس کے مسلمانوں کے حالات نور ہے دیا دوا ندازہ دیا ہے کہ دور دوا کی کر سے دیا کہاں رہا؟ آپ آئی کے مسلمانوں کے حالات نور ہے دیا دور دیا کی اس جیسے بلداس سے بھی برتر پاکس کے مسلمانوں کے حالات نور ہور دیا گور دیا گور دیا کی دور دیا کی کر دیا ہور کے حالات کو درا اندازہ دیا ہے۔ درتوں دعا کی کر سے دیا کہاں دیا ہی برتر پاکس کے مالات کا ذرا اندازہ دیا ہے۔ درتوں دعا کی کر سے درجے ہیں کر داتے درجے میں کر درجے ہیں کر داتے درجے میں کر درا ہور کے درا کہ درا کہ دور کور کی کر در ہے ہیں کر درائے درجے ہیں کر درائے درجے ہیں کر درائے درجے ہیں کر درائے درجے ہیں کر درائے درائے

ہیں گر القد تعالیٰ کی نافرہ نی نہیں چھوڑتے۔ جس وَات ہے ما تک رہے ہیں ساتھ ساتھ اے ناراض بھی کئے جارہے ہیں اس کی نافر مانی سے باز نیس آتے ایسے لوگوں کی دعاء قبول ہوگی؟ اگر اللہ تعالی نے محمور اوے بھی دیا تو وہ یعیے کے لئے ہیں دے گا بَدَهُ هُورٌ اادیر چڑھادے گاادر چند ہی دنوں کے بعدیر چل جائے گا کہ جس کونعمت سمجھ رب تنے اور نعمت نعمت کی رٹ نگا رہے تھے وہ نعمت جمارے ہاتھ سے نکل گئی۔اللہ تعالی نے نافر مانی کی وجہ سے اس نعمت کوعذاب بنا دیا ہے۔ زیادہ ورز ہیں گئتی بس چند دن گزرے پر ہی بتا چل جاتا ہے۔ خطبہ میں پڑھ گئی نتیوں آیات برخور کریں تو ان میں ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نکائے القد تعدل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے میاں بیوی کے حق میں ور دونوں خاندانوں کے حق میں بھی ،اس ہے مسلمان کی ونیا مجھی سنورتی ہے اور سخرت بھی۔اس سے زونوں خاندانوں میں محبت برحتی ہے میل جول پیدا ہوتا ہے اور ایک ووسرے سے تعاون کا جذبہ اٹھرتا ہے۔ کیکن کان کھول کرین لیں کہ مانیاں جھوڑ دیں اس کی کہ اللہ تعالی کی نافر مانیاں جھوڑ دیں اس کی بغاوت سے باز آ جائیں۔ اگر نافر مانیال نہیں چھوڑیں تو وہ گھوڑا نیچے کی بجائے اویر چرھا دے گا بھر دیکھئے کیا بنہ ہے۔القد تعالی پیر حقیقت سمجھنے، مرتشم کے گناہوں سے سینے کی اور قلباً، تولا اور عملاً اپنی نعمتوں کا شکر اداء کرنے کی توفیق عطافر، کمیں۔ یہ بات تومخضری تینوں آیات ہے متعلق بتاوی۔

# احادیث کی تشریخ:

آ یتوں کے بعد چار حدیثیں بھی پڑھی تھیں پہلی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جب شادی کا ارادہ کرتے ہیں کہ نظرر کھتے جب شادی کا ارادہ کرتے ہیں دنظرر کھتے ہیں۔ رسول الله ہیں۔ بعض مال کو بعض حسب ونسب کواور بعض حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سب سے پہلے مال کا ذکر فرمایا کہ بہت سے لوگ لڑکی کے

انتخاب میں ال کوساسنے رکھتے ہیں کہ لڑی کا خاندان بالدار ہونا چاہئے ان کے پاس بال ہوخواہ اور پھی ہیں دہو۔ نہ صورت نہ بیرت، بس بال پر مرے جارہے ہیں۔ رشتہ کرتے وقت کھر لوگ ول کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ حسب کو دیکھتے ہیں کہ ادنچا خاندان ہوکوئی بڑا منصب ہواور کی لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا رنگ روپ ادراس کی شکل وصورت انچی ہو۔ میرت خواہ یسی ہی بری ہو۔ پڑولوگ وین کو دیکھتے ہیں کہ لڑک دیندار ہوئی چاہئے خواہ ماس یا داسری چیزیں ہوں یا شہوں لیکن وین ہو۔ میرت خواہ سی بادراس کی شکل دصورت انچی ہو۔ میرت خواہ ماس یا داسری چیزیں ہوں یا شہوں لیکن وین میں ہو۔ فروی کہ دیندار رہنے کا انتخاب کرواس سے تمہاری شاہ یول میں برکت ہوگی اور دین واقع خرت میں اس وسکون خیب ہوگا۔ سکون القد تعالی نے صرف دین میں رکھ ہے باتی چیزوں میں گئیوں چیز ہو یا نہ ہوا ہے مت کرو دین کی بنیاد پر کرد سی ایک چیز ہو یا نہ ہوا ہے مت کرد ۔ بی ایک چیز ہو یا نہ ہوا ہے مت دیکھو۔

دوسری حدیث میں فر مایا کہ یہ بوری کی بوری و نیاعارضی سامان ہے۔ ''گذر می گذران کیا جھونیز کی کی میدان۔''

یہ تو گزرنے والی چیز ہے بکہ خود گزرگاہ اور مسافر خانہ ہے کیہ عارضی اور وقتی چیز ہے لیکن ان عارضی نعمتوں ہیں بھی سب سے بردی نعمت نیک بیوی ہے، آئ پر یہ بھی قیاس کرلیں کہ بیوی کے لئے و نیا ہیں سب سے بردی نعمت نیک شوہر ہے۔ فرمایا دنیا ساری مارض ہے س کی نعمتیں بھی سب عارض جلد فن ہونے والی ہیں دنیا ساری کی ساری مارض ہے س کی نعمت نیک بیوی (اور نیک شوہر) ہے بیا کیکن ان فانی نعمتوں میں سب سے بردی نعمت نیک بیوی (اور نیک شوہر) ہے بیا کی نعمت و سے بردھ کر ہے کراس سے دنیا و شخرت دونوں کا سکون اور جین حاصل ہوتا ہے۔

تمیری صدیث کے معنی یہ ہیں کہ ونیامیں جتنے نکاح ہوتے ہیں تمام نکاحوں میں سب سے باہر کت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں تکلفات کم سے کم ہوں۔ یہاں ایک بات سوچس کرسی کام ہے اوجھ بتا کی پیدا کرنا برے بتائی پیدا کرنا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے تا؟ تو جس کے قبضے میں سب کو ہے وہ بتارہاہے کہ ایسے ایسے کرو مے تو نتائی بہتر رہیں کے اور ایسے ایسے کرو مے تو نتائی بدسے بدتر اور خراب سے خراب تر ہوں مے ۔ فعاہر ہے کہ فیصلہ تو ای کا معتبر ہے جس کے قبضے میں سب بچھ ہے۔ رسول اللہ صمی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ سب سے بروھ کر بابر کت نکاح وہ ہے جس میں تکافیات کم ہول۔

چوتھی حدیث میں فرویا کہ مورتوں میں سب ہے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ جننا مہر کم ہوگا اتن ہی وہ عورت برکت والی ہوگی۔ برکت کا مطلب بہنے' شاوی مبارک' کی تشریح میں بتا چکا ہوں۔

### مجھائے واقعات:

اس بارے بیں کے جواسی خصوص حالات بنانا چاہتا ہوں۔ کہیں بید ترجھ لیس کہ بیمیں تو بہت کچھ بناتا ہے گرخود عمل نہیں کرتا۔ مولویوں سے متعلق اس قتم کی باتیں آج کل لوگوں کی زبان پر عام بیس کہ الن کے قول وئیل بیس تضاد ہے۔ اس غلام نمی کو ور کرنے کے لئے بچھ اپنے واقعات سنا رہا بول۔ میرے حالات بیس اتنا تو کی لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ میری شادی میں باراتی کل ڈھائی آ دی تھے یونی لطف لینے کے لئے اس واقعہ کو برات کا نام دے رہا ہوں ورند ڈھائی آ دمیوں کی کیا بارات ہوتی ہے۔ بارات تو آج کل اس کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کا پورا لاؤلئگر ہو۔ ہم ڈھائی آ دمی بھی کون تھے؟ ایک میں۔ دولہا کو تو بارات میں شار بی نہیں کی جاتا۔ بارات تو درسرے لوگوں کا بورا لاؤلئگر ہو۔ ہم ڈھائی دوسرے حضرت والد میں سے دوسرے حضرت والد دوسرے دھائی باراتیوں بیں ایک بی دوسرے حضرت والد مال تھی نابالغ تھے، ان کوشائل اور تیسرے تھوٹے بھائی جن کی عمر تقریباً دئی گیارہ سال تھی صاحب دھمہ اللہ تھائی ان کوشائل کرے ڈھائی آ دی ہے۔ یہ کیفیت تھی میری شادی گی۔

بحل کی شایاں کیے کیں؟ ان کے قصے تو میری شادی ہے ہی جیب ہیں۔ بیان نہیں کرتا بات کمی ہوجائے گی۔ یہ قصے تو بہت سے لوگوں نے ''انوار الرشید'' میں یڑھ ہی کئے ہوں مے ان کو دہرانے کی بجائے ایک دوسری بات بتاتا ہوں جونہ کسی نے سی ہوگی اور نہ پڑھی ہوگی وہ بیر کہ اپنی شادی کے قصہ میں جو ڈھائی آ ومیوں کی بارات بتار ما موں تو یدن کرشاید کمی کے ذہن میں بدائے کمکن ہان کے گھر میں اس وقت ہوں ہی کل ڈھائی افراد اور کوئی شخص ہو بی نہ اس صورت میں انہی ڈھائی آ دمیوں کوآنا تھا ورلوگ کہاں سے لاتے؟ سوسنے اس وقت مجھ سے تین بزے بھائی بھی موجود تھے۔اللہ تعالی ان کی مغفرت فر مائیں ان کے درجات بلندفر، کیں۔ تیوں بہت بڑے عالم تھے۔ان میں ہے ایک تو میرے استاذ بھی تھے۔ یہ تینوں حضرات مختلف دین مدارس می وین خدمات انج م دے رہے تھے۔علوم ویدید کی تدریس میں ہمدتن مشغول تھے اور جن جن مداری میں بیہ حضرات یومھا رہے تھے وہ ہمارے کھر سے مجھ زیادہ دور نہیں تھے قریب قریب ہی تھے۔ان حصرات کا آنا مجھ مشکل نہ تھا۔ لیکن والدصاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس موقع برسوچ کرید فیصلہ فرمایا کہ بید حضرات چھوٹے بھائی کی شادی میں شریک ہول اس سے بہتر ہے کہ وین کی خدمت میں مشغول رہیں اور اینے اینے مداری میں بیٹھ کرعلم دین پڑھاکیں۔ انہیں مدارس سے کال کراور دین کا نقصان کر کے جس تقریب میں بلائیں گے اس میں کیا برکت ہوگی؟ وین کا بھی نقصان، ونیا کا بھی نقصان ۔ اس لئے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق بھی فیصلہ فر مایا کہ علم دین بڑھانے میں مشغول رہیں تکارہ ان کے سوا بھی ہو جائے گا۔ان بھائیول کے علاوہ مجھ سے دو بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں مگر زیادہ دور ندرہتی تھیں قریبی شہروں میں تھیں شادی میں شرکت کے لئے بآسانی آسکی تھیں مران کو بھی نہیں بلایا گیا۔ حضرت والدصاحب رحمداللہ تعالی کے سامنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا و بى ارشاد تھ كەسب سے بايركت نكاح و بى ہے

جس میں تکلفات کم سے کم ہول۔ و حالی آ دمیوں کی بارات لے کر گئے منے بیٹیوں تک کونہ بدایا۔ شاید بہت ہے لوگ میرے ہارے میں یہ بچھتے ہیں کہاہے ابندا تو بی نے بیے بی آسان سے گراویا و نیامیں اس کا کوئی ہے بی نہیں بس یونہی اکیلا کہیں ہے ٹیک پڑا۔ خوب مجھ میں انہی بات نہیں ہے میں بھی آپ جیسا انسان ہوں۔ بھا لی بہن تو ہتا چکا ہوں ان کے علاوہ بھی ہر شم کے رشتے دار موجود تھے۔ چیا تھے، بھو پھیاں تھیں، مامول تھے، خالائیں تھیں۔ بھائی بہنوں کے بعد قریب رشتہ واریبی ہوتے جیں۔ دنیامیں سب سے بہلے رشتے دارتو والدین اور دانانا وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بعد بھائی بہنوں کا نہر آتا ہے پھر چھااور بھوپھیاں۔ان کے بعد ماموں، خالاً میں۔ میری ش دی کے وقت بیرجاروں متم کے دہتے دار بحمہ الله تعالی بردی تعداد میں موجود تھے۔ میں بھی ونیا میں آپ کی طرح انسانول میں پیدا ہوا ہوں میرا بھی خاندان ہے، بہت بڑے خاندان میں اللہ تع لی نے پیدا فرمایا ہے بھر خاندان بھی کوئی بھو کا نگانہیں الله تعالى كے فضل وكرم سے بہت برا زميندار فائدان ب\_ چل كرد كھنا جا ہيں تو اين زمینیں دکھا سکتا ہوں۔ میرا خاندان ہر لحاظ ہے مشہور اور معزز ہے۔ علمی شہرت تو ہر طرف مسلم تھی ہی دنیوی اعزاز میں بھی بہت و نیجا مقام تھا۔ وقت کے بڑے بڑے وزراء جن میں کچھ صلاحیت تھی، ہارے گھریر حاضری دیتے رہے ہیں۔ فواجہ ناظم الدين اورسروار عبدالرب نشتر وغيره خود جهارے مال حاضري ديتے تھے ليكن ان سب ماتوں کے باوجود دیکھئے کیسی سادگی اور خاموثی سے شادی کر دی۔ نہ چھا، نہ پھو ماھياں، نه ماموں، نه خالائيں۔ جب بھائي بہنوں کو ہي نہيں بلايا تو دوسروں کو کيا جاتے؟ عمويا سب كو بتا ديا اور ان كے سامنے مثال ركھ دى كدرشتے وارول كو اور خاندان برادری کواکش کئے بغیر بھی شادی ہو علی ہے اور کر کے دکھا دی۔ ایسا تونبیس کہ ہڑی بارات اور ہڑے تکلفات کے بغیر شادی ہی ندہو۔

### سبق آموز واقعة

میری شادی کا قصدآب حضرات نے من ساب اس سے سبق کیجئے۔ اینا قصد تو سنا دیا این بچی کا قصه بھی سنا دول۔ جب بیٹی کا نکاح ہو میں اس ونت جامعہ دارالعلوم کورنگی میں مینخ الحدیث تھا۔ اتنے بڑے ادارے میں سب سے بڑا اسر ذیجامعہ کے مہتم حضرت مفتی محمرشفتا صاحب رحمه ابتد تعالی تھے وہ میرے استاذ تھے اور اپنے دفت کے سب برئے مفتی، مفتی اعظم یا کتان۔ ان کا مقدم و مرتبہ بوری دنیا میں مسلم تھ اور میرے توشفیق سناذ تھے۔ اب سنئے دارالعلوم میں نمی زعصر کے بعد بچی کا نکائے ہونے والاتھا۔ نماز سے بچھ یہیے میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب دارالعلوم سے باہر کہیں شہر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کوبھی نہیں بتایا کہ نماز کے بعد نکاح ہے ذرائفبر جائے اور نکاح بڑھا کر جائے برکت ہوجائے گی۔حضرت مفتی ص حب رحمہ اللہ تعالی جیسی بزرگ شخصیت، بھران ہے اتنا گہراتعیق، ان کو دو جار دن یمبیے اطلاع دیتا ہے ہات تو رہی الگ، عین وقت ہے تھوڑی دریے پہلے بھی نہیں بتایا۔ بس خاموشی سے نماز اداء کی ورنماز کے بعد اعلان کر دیا کہ سنت کے مطابق تکاح ہوگا جو حضرات بیٹھٹا جا ہیں بیٹھ جا کیں۔ بیٹھنے کی بھی یا قاعدہ دغوت نہیں دی بلکہ اعلان کرکے صرف اطلاع دي كدسنت كي مطالق نكاح هو كاجو حضرات بينصنا جي بين بينه جائيں۔ دوسرے دن حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی مجھ سے ملے۔ فر ہانے لگے کہ بچھ وگوں نے آپ کی شکایت کی کہ آپ نے مجھے بھی اطلاع نہ دی حاما تکہ میں آپ کے سامنے ای وقت شہر جا رہا تھا نہ مجھے اطدع دی نہ انتظام کیا جکہ خود ہی نکاح پڑھا دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمداللدتعالی نے فرمایا کھے لوگوں نے شکایت کی ہے شکایت كرنے والول كويش نے يہ جوب ويا كر تھيك أيك وائزے كے ندراكر يابندى رہے تو بہت اچھاہے، کیکن دائر ہے ہے کھسک کر انسان ذرا ساادھر دھر ہو جائے تو ہس پھر ایبا دروازہ کھل جاتا ہے جس کی کوئی انتہانہیں رہتی۔ بس کھلٹا بی چلا جاتا ہے۔ آپ
نے فرمایا کہ بہت خوب کیا اگر آپ صرف میری رعایت کر لینے تو بھی اعتراض ہوتا
آ خر دارالعلوم میں اور بھن تو بڑے بڑے اسا تذہ جیں ان کو دکھ ہوتا اور کہتے کہ استے
عرصہ ہے ہم ساتھ پڑھاتے آ رہے جیں اتنا قربی تعلق ہے لیکن ہمیں بتایا تک نہیں۔
اب کسی کو کہنے کا مذہبیں رہا کہ ہمیں کیوں نہ بتایا؟ بجے نے اس کے کہ حضرت مفتی
صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو شکایت ہوتی آپ بہت خوش ہوئے۔

# اصول کی پابندی:

مزید سنئے ہمارے ہاں اصول کی بابندی کس حد تک ہوتی ہے۔میرے ایک لڑ کے کی شادی ہوئی تو سوچا کہ دعوت ولیمہ میں کن کن لوگوں کو بلایا جائے۔ فیصد یہ ہوا کہ پہلے درہے میں تو بڑے بڑے علاء اور بزرگ رکھے جائیں۔حضرت موا نامفتی محرشفيع صاحب، مولانا محريوسف صاحب بنوري مولانا اختشام الحق صاحب تقانوي، حفرت واكثر عبدالحي صاحب رهم الله تعالى ان اكابركوتو يبلي درج بيس ركها\_ دوسرے درجے میں دارالعلوم کے ورجہ علیا کے اسما تذہ وطلبہ کورکھا تنبسرے درجے میں یی مسجد کے بالغ نمازی رکھے۔ یہاں ہاری اصطلاح میں بالغ وہ کہلاتا ہے جو ڈاڑھی منڈانے اور کٹانے کے گن ویے محفوظ ہو، جو مخص ڈاڑھی منڈا تا یا کثر تا ہے اس كاجسم أكرجه بالغ ہوگياليكن عقل بالغنہيں ہوئى اس لئے ہم اسے نابالغ كہتے ہيں۔ لڑ کے کے ویسے میں مسجد کے بالغ نماز ہوں کی دعوت کی۔ اس موقع بر گھر والے کہنے لگے کہ جوخواتین بیان سنے آتی ہیں ان میں سے دوسے مجھے مناسبت ہے۔ بول تو بیان سنے بیکٹروں خواتین آتی ہیں لیکن ان میں سے صرف دو سے مناسبت ہے انہیں بلالیاجائے تو احیما ہے میں نے کہا کہ اگر میں نے بلالیا تو بیمیرے اصول کے خلاف ہو جائے گا لبذا اپنا اصول توڑنے کی بجائے آپ کی طرف سے ان دونوں خواتین کو

دعوت دیتا ہول کیکن ان کے شوہر ہورے دائرے میں نہیں آئے اس لئے وہ دائرے ہے باہری رہیں گے۔ میں نے دونوں کے شوہروں کوایک ایک کر کے فون کیا کہ گھر والوں نے آپ کی بیگم صاحبہ کی وعوت کی ہے جس نے بیس کی اس لئے کہ وہ میرے وائرے سے باہر ہیں۔ گھروالوں نے ان کی وعوت کی ہے آپ کی وعوت نہیں۔ معاف صاف کہددیا انہوں نے کہا ہم اپنے کھر والوں کو پہنچا دیں سے مگر دہ والی کیے آئیں مے؟ میں نے کہا دو تدبیری ہیں ایک یہ کھر والوں کو پہنچا کر چلے جائیں پھر اندازے سے استے وقت کے بعد جس میں وہ کھانے سے فارغ ہوں واپس آ کر لے جائیں۔ کمر دالوں کی خاطر یہ تکلیف کوارا کرلیں۔ دوسری آسان تدبیر یہ ہے کہ کھر والول كواندر بجيج وين اورآب خودم عجدين اعتكاف بينه جائين جب تك ده كهانا كمائين آب عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ کتنی عمرہ تدبیر ہے۔ میں نے اپنا اصول نہیں تو ڑا صرف دو مخص دائرہ سے باہر تھے انہیں باہر ہی رکھا اگر دائرہ میں ذرای وسعت پیدا کرے صرف ایک مخص کی بھی رعایت کر دیتا تو کتنے لوگوں کی زبانیں کھل جا تیں کہ و یکھتے فعال کوتو بلا لیا مرجمیں نظر انداز کر دیا۔ فلال کی بے جارعایت کی اورجمیں یو جھا تک نہیں۔ پھر ایک ایک شخص کو کون جیب کرائے۔ لوگوں کی زبانوں سے بچنا بہت۔ مشکل ہے اس لئے آسان طریقہ ہے ہے کہ انسان اللہ تعالی کے قوانین کی پابندی كرے اور لوگول كى باتول يركان ندوهرے كوئى رامنى رہے يا تاراض ہم نے تو وائر و تنتیج کر کام آسان کر دیا جوال کے اعدر آجائے بلالیں کے باہررہے تو ہمیں اس کی کوئی برواہ نبیں ۔لوگ خواہ کچھ بھی کہتے رہیں۔ دائر ہ تھینج کر اس تک محدود رہنے ہیں آسانیاں بی آسانیاں ہیں گراسے برحانے میں مصیبت اور دروسر بی ہے۔

اب بی قصد لے لیجے میں نے کہلوا دیا تھا کہ صرف دولہا، ان کے والداور بھائی آئیں کسی اور رشتہ دار کومت لائیں مرلے آئے۔ میرے بھی بہت قریب رشتے دار سیس کراچی میں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک بہت بڑا گھراتا بہیں بہت قریب

گشن اقبال میں ہے۔ ان سے ایک چھوڑ چار دشتے ہیں۔ گھر والوں کے بھانے ہیں اوران کی اہلیہ گھر والوں کی بھانی پھر ن کی بیٹی ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ان کے گھر میں الہیہ گھر والوں کی بھی ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ان کے گھر میں اس کو بیس ان کو ہیں ان کو ہوائے اس کے کیا جواب دم ل گا کہ دومروں کو بھی ہیں نے روکا تھالیکن وہ ازخود ہی سوائے اس کے کیا جواب دم ل گا کہ دومروں کو بھی ہیں نے روکا تھالیکن وہ ازخود ہی سے لئے آئے۔ بس رشتے واروا یا کی خاطر یہ با تیس کر رہ ہوں کہ ان کی دل آ زاری نہ ہو میری طرف سے ان کو کسی شکایت کا موقع نہ ملے ورنہ اصل جواب جس کے لئے ہر مسلمان کو گھر مندر ہنا چاہئے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ رشتہ واروں کے سامنے جواب دی تو صرف اور صرف اور حرف کی دل جوئی کے لئے ہے۔

(دولہا کو خاطب ہوکر) آپ اور آپ کے والد صاحب اور بھائی میرے کمرے میں بھاؤں گا دوسرے حضرات بیں تو میں آپ کو چند منٹ اپ کمرے میں بھاؤں گا دوسرے حضرات بین قسم مسجد میں اعتکاف بیٹے جائیں اور چاہیں تو دفتر میں جا کر بیٹے جائیں۔ جن حضرات کو بلوایا تھا ان کو تھوڑی دیر کے لئے اپ خصوص کمرے میں لے جو رہا ہول اور جو حضرات خود تشریف لائے ہیں وہ باہر رہیں گے تاکہ پھائی از ہوجائے کہ کون اجازت کے اس اور جو سے آئے اور کون بلا اجازت ۔ (دولہا ہولے) حضرت والا کا بیغام جھ تک نہیں پہنچایا گیا ورنہ میں ایک غلطی ہرگز نہ کرتا دولہا کے والد ہولے حضرت ہم محافی چاہتے ہیں (حضرت والا نے فرمایہ) معافی ما تھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہی میں نے اپنااصول بتا دیا کہ ہمارے بیبال بیا اصول بتا کہ ہمارے بیبال بیا اصول بتا کہ ہمارے بیبال ہوگی؟ (انہوں نے دیا کہ ہمارے بیبال ہوگی؟ (انہوں نے کرتے۔ اصول کی پابندی آگر بیبال بھی نہ ہوتو دنیا ہیں کہاں ہوگی؟ (انہوں نے دوبارہ کہا) حضرت! بیغلطی آپ محاف فرما دیں (فرمایا) نہیں ایک کوئی بات نہیں معافی ما تھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چائے آپ کی تسکین کے لئے کہد دیتا ہوں میری طرف سے سب پھی محاف ہے۔

یا اللہ! ہمارے تمام معاملات اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ ہماری زندگی،

موت، شادی اور عنی کو یا الله ایمارے تمام افعال واقوال اور تمام تر حالات کو اپنی مرضی ہو کے مطابق بنا۔ اپنی رضا عطاء فر ما۔ ایسے اعمال کی تو فیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو ج ئے۔ السی برائیوں سے بچنے کی تو فیق عطاء فرما جن سے تو ناراض ہو۔ یا الله ابرقتم کی نافر مانیوں سے برائیوں سے بچا کر دنیا وا ترت کی ذات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الله انتہاں عقد کو جا بین کے سئے مبارک فرما۔ یا الله انتہاں وین و دنیا کے ہم کام میں یا الله اس عقد کو جا بین کے سئے مبارک فرما۔ یا الله انتہاں عدد و میا دو مرے کی حجت والفت پیدا فرما اللہ دوسرے کا معاون بنا۔ ان کے دلول میں آیک دوسرے کی حجت والفت پیدا فرما اور انہیں آیک دوسرے کے لئے دنیا واق فرمت دونوں میں داخت و سکون کا ذریعہ بنا۔ وصل اللهم و بارك و سلم علی عبد نئے و رسولك محمد و علی الله و صحبه اجمعین والحمد لله دب العلمین







Αt

وعط

# شرعی برده

(رئيخ الثاني ١٣٠٣هـ)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّهِيُّ إِذَا جَآمَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُنَايِعَنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُ بِٱللَّهِ شَيْقًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَرْبِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِي يَفْتَرِينَهُ, مَيْنَ أَبْدِيهِنَ وَأَرْمُلِهِرَ ۖ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَعْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1Y-YA-)) ((IC)

"اے نی اجب مسلمان عورتیں آپ کے یاس آئیں کے آپ انہیں ان ہ تول پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کی شے کوشریک نہ کریں گی اور ٹ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہائیے بچوں ک<sup>ون</sup>ل مریں کی ام<del>و</del> نہ کوئی بہتان کی ۱۶۱۹ بھی تی جس کوایتے ہاتھوں ۱۹ریاؤں کے درمیان بنا ليس اورمشروع ۽ تول ميں وه آپ ڪ خد ف ندَرين کي تو آپ ان ُو بیعت کراں کیجے اوران کے لئے ابتد سے مغفرت طلب کیجنے ہے شک الندغفوررجيم ہے۔''

س زمانه میں ایمان پر بیعت ہوا کرتی تھی کہ جمرا بیان لیے ہے ۔ جو تھی ایمان

لانا چاہتا تھا وہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کرتا تھا کہ ایمان پر بیعت کر لیجئے اللہ تعالیٰ فرہ تے ہیں کہ '' جب یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورتیں آئیں اور آپ سے بیعت کی درخواست کریں تو آپ ان سے چند چیزوں کا وعدہ لیں۔''

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعورتون كوبيعت كرف كاطريقه:

یہ یادر کھیل کہ توری جب رسول الدھلی وسم کی ضدمت میں بیعت کے حاضر ہوتی تھیں تو پردہ میں ہوتی تھیں، پردہ ہی کا بیان چل رہا تھا، اس لئے یہ بتا رہا ہوں، رسوں الدھلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان ہے، وہ توریخی جو ایمان لانے کے لئے بیعت ہونا چہ ہی بین تو وہ بھی پردہ ہے، رسول الدھلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان ہے، وہ تولی الله علیہ وسلم کے یہاں پردہ ہورہ ہے، آپ صی الله علیہ وسلم پردہ کروا رہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ وہ وہ بورہ ہو ہی ہی کہ ہم تو بڑے پاک دائن ہیں ہارے یہاں پردہ کی طرورت نہیں، کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے بھی میہ وگ زیادہ پاک دائن ہیں؟ اور صحابیات رضی الله تعالی عنهن یعن صحابی عورتوں سے ان کی خوا تین زیادہ پاک وائن ہیں؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی از واقع مطہرات رضی الله تعد کی عنهن جو است کی اور صحابیات رضی الله تعد کی عنہن جو است کی میں ہیں ان کو بھی صحابہ کرام رضی الله تعد کی عنہ میں یہ کہ میں بڑدہ میں بڑدہ میں ہیں، بلکہ پاکی اور بلیدی تک کی تمیز ہیں رکھتیں ان سے زیادہ بوک دائن ہیں؟ کے مورتیں رکھتیں ان سے زیادہ بیاک دائن ہیں؟ کے مورتیں بڑدہ میں بڑدہ میں بلکہ پاکی اور بلیدی تک کی تمیز ہیں رکھتیں ان سے زیادہ بیاک دائن ہیں؟ کے مورجینا تو جا ہے کی خور کرتا جا ہے۔

مستح بخاری کی حدیث میں ہے کہ بیعت کے وقت کوئی عورت اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت کوئی عورت اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں دیتی تھی ،خوا تین سے بیعت کا بیطر یقت بیل تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم الن کا ہاتھ بکڑیں، ہاتھ کے اشارہ سے بیعت ہوتی تھی ، ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ کے دسول ہیں ، ہاتھ میں ہاتھ اس کے دسول ہیں ،

اور والد کے قائم مقام ہیں، میتعلق اور بیرابطداور پھررسول الله صلی القد علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس پر بروہ کا اتنا اجتمام۔

## شرك سے برا گناه:

فرمایا کہ جب بیورتمی آئیں، ایمان بربیعت کرنے کی درخواست کریں تو آب بیعت کے وقت ان سے وعدو کیل کہ "أن للا يُشْرِكُن بِأَلَيْهِ سَيْنَا" سب سے بہلی بات بیرکه الله تعالی کے ساتھ کی کوشریک مت کرنا" گذشتہ بیان میں اس پر بات چل رہی تھی ہے آیت عورتوں کے بارے میں ہے تمراس میں مرد بھی شامل ہیں ،عورتوں ے اس بات پر بیعت لینے کا ذکر ہے ، مگر فل ہر ہے کہ مردوں کے لئے بھی مہی احکام ہیں،"اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نبیں کریں گئے "موچیں کہ آپ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک تونہیں کرتے جسمبرے وسط ''ایمان کی کسوٹی'' میں تفصیل ہے یہی بیان ہے، ہر مخص ہیںویے کہ دہ شرک ہے بچتا ہے یانہیں؟ شرک کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے مقاملے میں غیر کور نیٹے دینا یہی شرک ہے،اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا شرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہے بھی بڑھا دیا پھر تو وہ شرک ہے بھی او تچی بات ہوگئی ، اگر ایک طرف الله تعالی کا حکم ہے اور دوسری طرف آپ کے ماحول کا، معاشرہ کا، والدین کا، بھائیوں اور بہنوں کا، احباب و اقارب کا، بیوی کا یہ بیوی کے لئے میاں کا، تو دونوں کے درمیان مقابلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بے فرماتے ہیں کہ مہیں بدکام کرنے کی اجازت نہیں، اگر کرو کے تو ہیں ناراض ہو جاؤں گا، دیوراور جیٹھ کے سامنے، بچازاد، پھوچھی زاد کے سامنے، مامول راد، خالہ زاد کے سامنے، پہنوئی، نندوئی کے سامنے، پھو بیا، خالو کے سامنے، اگر چیرہ کھوں تو میں نا راض ہو جا دَل گا، میں نے اسے حرام کر دیا ہے ایسا ہرگز مت کرنا، اور وہ ری طرف بیس رے" زاد" بیا کتے ہیں کہ ہم سے بردہ کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے دیور کہتا ہے کہ اگر بردہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا،

اس العدائي في المراض موجاؤل كا الدرق التي المندة المن كا تعلم المست المناه كا كام مت الرناه الكرروك و مين ناداخ مهوجاؤل كا الرد من المناه كله الرناه الكرروك و مين ناداخ مين الداخ و با فال كا الدرق الله المن كروائي المناه كله المناه كروائي المناه كروائي المناه كروائي المناه كروائي المناه كروائي كا كروائي كا أله الله تعالى ك تقم كومقد مرجمة بين المند تعالى سنة محبت زياده ب المند تعالى سنة محبت زياده ب المند تعالى سنة محبت كي وجد المناه تعالى كا خوف رياده ب المناه تعالى كي رضا من المناه تعالى كي رضا من المناه تعالى كي وجد المناه تعالى كي وجد المناه تعالى كي وجد المناه كي وجد المناه تعالى كي المناه تعالى المناه

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱغَّغَذَ إِلَيْهِ مُوَنَّهُ ﴾ (ب٢٠-٣٠

فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے میں کہ اپنی خواہش نفس کو اللہ بنائے ہوئے میں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے۔

ایک بزرگ کا قصد اکثر بتا تا رہتا ہوں، ہے سوچنے رہنا چاہئے، وہ اکیلے بیٹھے بول رہے تھے:

'' نەمىل تىرابىندە نەتۇ مىراالىلە، تىرن بات كيول مانول؟''

سے شکایت کردی کہ بیکھر بک ما کم سے شکایت کردی کہ بیکفر بک رہا ہے، حاکم نے بلاکر او چھا آپ کے خلاف میدشکایت ہے کہ آپ بیہ کہہ رہے تھے ''نہ بیل تیرا بندہ نہ تو میرا القد، تیری بات کیوں مانوں؟''انہوں نے کہا:

" المان تھیک ہے، میں یہ کہدر ہاتھا، گرمیرا مطلب ان لوگوں نے نہیں ہمجھا، میرا نفس کسی گناہ کا تقاضا کر رہاتھا، اور یہ کہدر ہاتھا کہ فلاں گناہ کرو، میں نہیں کر رہاتھا، وہ مجبور کر رہاتھ، بہت اصرار کر رہاتھا کہ رہے گناہ کرلوتو میں نے نفس کو خطاب کر کے رہے کہنا شروع کر دیا کہ اے مردود نفس! نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا اللہ، تیری بات کیوں مانوں؟ رہے میں این نفس سے کہدر ہاتھا۔"

نفس ہے کہی مجھی ایس ہاتمیں کیا کریں، جہال گن ہ کے تقاضے پیدا ہوں فوراً سوچئے کہ میرا التدکون ہے؟ ہیں کس کا بندہ ہوں؟ بندہ ایک کا اور غلامی کرے کسی دوسرے کی؟ جو ایسا کرتا ہے اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے بڑا سمجھا،نفس کی عظمت زیادہ کی۔

### رزق كاما لك كون؟

فرمایا که بیعت بول لیجئے ﴿عَلَىٰ أَن لَا یُشْرِکُ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا یَسْرِفْنَ وَلَا بَرْبِینَ وَلَا یَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ ﴾ (ب۲۰-۱۲) شری پرده "الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نیس کریں گی۔"

شەمال كوشە باپ كو، نە بھائى كونە بېن كو، نەشو ہر كونە بېنونى كو، نەنىدونى اور نەاپىخ نفس کو،ایڈرتعالی کے تھم کے مقابلہ میں کسی کا تھم نہیں مانیں گی۔ '' چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاو کوقتل نہیں کریں

اس زمانہ میں اولا دکونل کرنے کا دستور تھا، بعض لوگ تو صرف لڑ کیوں کونل کرتے تھے اس جہالت سے کہ کوئی وا ہادنہ بن جائے ، اور بعض لوگ لڑکوں اورلڑ کیوں دونوں ہی کونٹ کرتے تھے کہ رزق کہاں ہے آئے گا؟ جیسے آج کل کی نالائق حکومتوں کا خیال ہے، جب لوگ کوئی دعوت کرتے ہیں تو پچاس کو بدانا ہوتو احتیاطا ساٹھ (٦٠) كاكهاناتيركرواتي بين تأكه وتت يركم نه يرم جائے، ضبط توليد كےمشورے دينے والوں کو اتنی عقل بھی نہیں کہ ہم تو سو (۱۰۰) کی دعوت کریں تو ایک سو پہیں (۱۳۵) کا کھانا پکوائیں،اورالتد تعالٰی نے جتنے نفوس پیدا فریاد بئے کیاان کواس کاعلم ہی نہیں کہ جمیں کتنے نفوس کو کھانا کھلاتا ہے، اپنی عقل کو اللہ تعالی کے علم ومصلحت سے بوی جھتے ہیں، معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ تعالى كو بے وتوف بجھتے ہیں كويا الند تعالى كو بيہ پہا ہى نہيں كه بهم جنتني روحيس پيدا كرر ہے ہيں ان سب كا انتظام كرنا ہے، يا پير كه معاذ الله! الله تعالیٰ کہیں کسی کونے میں سوئے بڑے ہیں اور رجیں خود بخو دنکلی چلی جارہی ہیں،ان کو یا بی نہیں کہ تنی پیدا ہوگئیں؟ مائے! آج کے مسلمان کو کیا ہوگیا؟ کہلائیں مسلمان اور ایسے نظریات؟ یا اللہ ایا تو بیلوگ اسلام کا دعوی حجوز دیں یا ان کھیجے مسلمان بتا دے۔

اولاد کے تل سے برواجرم:

وہ لوگ اولا د کواس کے قبل کرتے تھے کہ رزق کہاں ہے آئے گا ؟ قبل کر کے ان کی دنیوی زندگی فتم کر دیتے بتھے، تکراس ہے بچوں کا فائدہ ہو جاتا تھا، وہ بیل کہ وہ بالغ ہوکر حالت کفر میں مرجاتے تو جہنم میں جاتے ، کر بھین میں مرجانے کی دجہ ہے جنت میں جائیں گے اگر جنت میں نہ بھی گئے تو جہنم میں نہیں جائیں گے ، کفار کی نابانغ اولا دمرجائے تو اس میں پھوا ختلاف ہے لیکن بہرطال جہنم میں نہیں جائیں گے ، عذاب سے نئے گئے ، دنیا کی زندگی باتی نہیں رہی ، ببرطال مرنا تو تھا ہی ذرا پہلے مر سخداب سے نئے گئے ، دنیا کی زندگی باتی اولا دکوجہنم میں دکھیل رہا ہے ، کا فرقل کرکے سے ، کمرآج کا مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنی اولا دکوجہنم میں دکھیل رہا ہے ، کا فرقل کرکے اولا دکوجہنم سے ، بچا سے تھے اور آج کا مسممان اپنے ہاتھ سے اپنی اولا دکوجہنم میں دکھیل رہا ہے ، کا حول میں بھیجنا ، برے معاشرے میں تربیت دلانا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں کی بیت دلانا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں بھیجنا ہے۔

فرہ یہ کہاس ہات پر بیعت کریں کہانی اولاد کو آن نہیں کریں گی، للہ! ذراسو چئے کہ آج کل آپ لوگ اپنی اولاد کو آن کرنے ہے کہیں زیادہ سخت سزا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ جہنم میں بھیجے رہے ہیں یانہیں؟

الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم بربهتان لكانا:

﴿ وَلَا يَأْتِينَ مِبُهُمَّنَنِ ﴾ (ب٧٨ ١٧) تَكْرَجَهَكَ: "وَكُن يربهَان نِيس لِكُائِيل كَيْ ـ."

سوچے کہ آپ ف ندزادرسوم اورخودس ختہ بدعات کودین اسلام میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسم پر بہتان نہیں لگا رہے؟ اس کی تفصیل میرے وعظ ' بدعات مروجہ' میں دیکھیں، جب کسی انسان پر بہتان لگانا جا تر نہیں، اور ایسا سخت جرم ہے کہ اس سے بہتے پر بیعت لی جا رہی ہے تو غور کیجے کہ اللہ تعالیٰ اور ایسا سخت جرم ہے کہ اس سے بہتے پر بہتان لگانا کتنا براجرم ہوگا؟

شرک کے بعد جارہا تیں گنوا کرآ کے ایک قاعدہ بیان فرمادیا: ﴿ وَلَا يَعْصِيدَنَكَ فِي مَعْمُ وَفِي ﴾ (ب ۲۸ - ۱۲) شرقی پرده تَوْجَهَدَ: "کسی نیک کام میں آپ کے خلاف نہیں کریں گ۔" سپ کا جو تھم بھی ہوگا اس کوشنیم کریں گی۔

# دورنگی جیمور دے یک رنگ ہوجا:

میں بیعت ہونے والے کو بہلے کفر، شرک، بدعت، اور ہر چھوٹے برے گناہ سے تو بہ کرواتا ہول، چرنماز، زکوۃ، روزہ، جج ادا کرنے کا وعدہ لیتا ہوں، اس کے بعد یہ وعدہ لیتا ہوں کہ ''میں بوری زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا'' اس زمانے کا مسلمان جہاد سے بہت ڈرتا ہے، مے لیے وظیفے تو پڑھ لے گا تگر جہاد کے تصور سے بھی جان تکلتی ہے،اس سے میں بوقت بیعت بیدعدہ بھی لیتا ہوں

''اگر پلندگی راه میں جان یا مال دینے کا موقع چیش آیا تو بخوشی دول گا۔''

اگر کوئی صدق ول ہے یہ دعدہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو ج تا ہے، انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے دھیری ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، وہ آ خرت کے لئے کوشش کرنے والے کو بھی محروم نہیں فرماتے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جوخواتین بیعت کی درخواست كرتی تھيں ان کے لئے آخری جملہ بیعت مین وعدہ لینے کا بیہ ہوتا تھ کہ سی بات میں بھی آپ کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی ، جوخوا تنین رسول ابتد صلی التدعلیہ وسلم پر ایمان کا دعوتی کرتی ہیں وہ آپ کی بیعت میں شامل ہو جاتی ہیں، رسول القد صلی القدعدیہ وسلم سے بیعت ہوگیں، پھر بیعت ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ جی! پردہ کرنا تو بروامشکل ہے، فلاس گناہ چھوڑنا تو برامشکل ہے، مسلمان بننا تو برامشکل ہے، اگرمسمان بنتا برا مشكل بي تواس مشكل كام كو چور و يجئ كون كبتا ب كر آب مسلمان بنيس، اسلام كو چھوڑ دیجئے، اسلام کوتونہیں بدلا جاسکتا، اسلام تو وہی رہے گا جوالقد تعالی نے رسول التُدصلي القدعلييه وسلم برِينازل فرماما ،اس كا قانون نبيس بدل سكتا ، اگر نسي كويياسلام مشكل

شرعی پرده

لگتا ہے تو چھوڑ دے، اس کومسلمان رہنے کی کیا مجبوری ہے؟ جو دین بھی آسان لگتا ہے وہ ین بھی آسان لگتا ہے وہی دین اختیار کرے۔

ے یاکمن با پیل بانان دوتی یا بنا کن خانہ برانداز بیل تَنْکِیَکَنَدُ'' یا تو ہاتھی والول ہے دوئی مت رکھو، یا پھرمکان اثنا بڑا بناؤ کہ جس میں ہاتھی سا سکے۔''

ال كي ساته دوى مع تو نبهان كي طريق سوچو

لمیں چوڈی بات ہے کیا فائدہ؟ دوٹوک بات کرو، دوکامول بیل ہے ایک کام کر دو، دوست کا جو تھم ہو او، دو خلا بن سیح نہیں ہے، یا تو اپنا بدن دوست کی رضا میں فنا کر دو، دوست کا جو تھم ہو اس پر اپنے آپ کومٹ دو ''مردہ بدست زندہ'' بن جاؤ۔ مردہ کو زندہ لوگ الٹیں پلٹیں، جیسے بی چاہے کریں، دوست کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو، کھمل مسمان بن جاؤ، کوئی، پی خواہش باتی ندر ہے، اپنے آپ کو اس دوست کے میرد کر دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو محبت کا دعوی جھوڑ دو، محبت کا دعوی کر کے تھم کے خلاف کرنا نفاق ہے، نہیں کر سکتے تو محبت کا دعوی جھوڑ دو، محبت کا دعوی کرکے تھم کے خلاف کرنا نفاق ہے، بھین میں جب مجھے پوری طرح ہوٹی بھی نہیں آ یا تھا ایک شعر کہیں ہے من کر یا دہوگیا تھا اور دہ میں بہت

ے دو رنگی حجوز دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا ددغلا پن حجوز دیجئے یا تو موم بن جاہیے اور اگر موم بننے کو تیار نہیں تو پھر بن جاہیے۔

﴿ أَحَيِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّواَ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفَتَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْهِمْ قَلْيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِينِ ﴿ ﴾ (٣٠١-٢٠١) مَنْ وَهُمَا اللهُ الله

ين. ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوَّمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُنَّمُ لَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَئَلُا تُبِينَا ﴿ ﴾ (ب١٦ ٢٦)

تَنْ رَجَعَتُكَ اللَّهِ مُومَن مرد اور كسى مؤمن مورت كے سے كو لَى تُحَوِائَتْ نہيں كہ جہال القد نعالی اور اس كے رسول صلی الله عليه وسلم كا فيصله آجائے بچر وہ اسے قبول نہ كرے۔''

یہاں صرف' مومن' پراکتف نہیں فرمایا، تا کہ مؤمن خورتیں بیدنہ بھیں کہ بیرہ مردوں کو کہا گیا ہے ہم تو آزاد ہیں، ہارے لئے پھینیں ہے، اس لئے خاص طور پر صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ کسی مؤمن مردادر کسی مؤمن خورت کے سئے گنجائش نہیں صراحت کے سئے گنجائش نہیں کہ جب، اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم دے دیا تو پھر بندہ کا اپنا اختیار بھی پھیاس میں ہو، ان کوکوئی اختیار نہیں، جوتھم ہوگا اس بڑمل کرنا ہوگا اور جو شہیں کرنا دہ بخت کمراہ ہے۔

دوسری جگدارشاد ہے:

﴿ فَلَا وَرَفِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنغُسِهِمْ حَرَبُنا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ ﴾ (به - ١٠)

91

کیما ظالم انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی قتم کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانے ہیں کہ شل نے جن بندول کو بیدا کیا وہ ایسے نالائق ہوں گے، ایسے نالائق ہوں گے ان کو سمجھانے کی خاطر مجھے قسمیں بھی اٹھانا پڑیں گی، " فَلَا وَرَقِفَ " برگر ایسا نہیں ہوسکتا تیرے رب کی قتم! برگر ایسا نہیں ہوسکتا ہے کہ کھا کر اللہ تعالیٰ نے فر بایا، کیا؟ کمی کوئی فرو برگر مسلمان نہیں ہوسکتا خواہ وہ پہتے بھی کہتا رہے، اسلام کے کیسے بی دیوے کوئی فرو برگر مسلمان نہیں ہوسکتا خواہ وہ پہتے بھی کہتا رہے، اسلام کے کیسے بی دیوے کرتا رہے، مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں، آج کا مسلمان "عبدالرحلیٰ" ہے" درخلن" کہا تا ہے تو پھر کام کرنے پڑیں بین گیا ہے، یہ اچھی ترکیب سوچی ہے، "عبدالرحلٰ" کہلاتا ہے تو پھر کام کرنے پڑیں بین گیا ہے، یہ اچھی ترکیب سوچی ہے، "عبدالرحلٰ" کہلاتا ہے تو پھر کام کرنے پڑیں گیا ہے، یہ ایس کے دوراللہ بن گیا ہے خوداللہ بن گیا ہے۔ اسلام کے مود اللہ اللہ بھی اس کا بندہ بن گیا ہے۔

ایک فخص کانام "عبدالله" قو، وه نیل فون پر بتا تا تھا که "الله بول د باہول" سب
ایسے بی ہیں، "رؤف صاحب" "خق صاحب" "فکورصاحب" اوراگر کی نے بہت
بی رعایت کی تو کیا ہوا؟ "اے رحمٰن" بن صحے، یعن "عبد" بنخ میں ذات محسول کرتا
ہے، "عبد" کے متی ہیں "بندہ" اور" بندہ" کے معنی ہیں "غلام" احکام کو سیم کرنے والا،
اس کو بندہ بنخ میں، احکام سلیم کرنے میں، الله تعالیٰ کا غلام بنخ میں، الله تعالیٰ کے سرمنے ذلیل ہونے میں عاد آتی ہے، جب الله تعالیٰ کا عکم نہیں ماتا تو" روف" خود بی بن گیا، اور اگر کسی خود بی بن گیا، اور اگر کسی نے دب بی کہ درہو ہو تم الله تعالیٰ کا بندہ نہ بی خود بی بن گیا، اور اگر کسی نے کہا کہ ارب ایکیا کہ درہو ہو تم الله تعالیٰ کا بندہ نہ بی خود بی بن گیا، اور اگر کسی نے کہا کہ ارب ایکیا کہ درہو ہو تم الله تعالیٰ کا بندہ نہ بن جائے ، الله تعالیٰ کا بندہ نہ بن جائے ، الله تعالیٰ کا بندہ نہ بن کیا تو مصیبت آ جائے گی، "عبدالرحمٰن" بھی نہیں کے گا، جائے ، الله تعالیٰ کا بندہ بن کیا تو مصیبت آ جائے گی، "عبدالرحمٰن" بھی نہیں کے گا،

والدین نے تو بندہ بنانے کی کوشش کی مگریہ بندہ بنانہیں چاہتا، اللہ کے بندو! آئندہ ایسا نام''عبہ'' والا نام رکھنا چھوڑ دیجئے، تتجہ سامنے ہے، نام''عبدالرحمٰن' رکھتے ہیں وہ ''رحمٰن' بن جاتا ہے،ایسے نام رکھنے ہی تہیں جاہئیں جن کا نتیجہ براہو۔

### معياري ايمان:

ہاں تو بات چل رہی تھی کہ ہرگز ایمان کا دعوی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپس کے معاملات میں رسول اللہ علیہ وسلم کا تھم تسلیم نہیں کہ سیم سلیم نہیں کہ سیم کی نہیں کہ سیم کی تسلیم کر لیس اس کے ساتھ ساتھ سیم کے آپ کے تھم میں ذرہ برابر بھی شک و شہر نہ ہو، تو مؤسس نہیں ہو سکتے ، شہر نہ ہو، اس برخمل کرنے میں ذرہ برابر بھی نا گواری نہ ہو، تو مؤسس نہیں ہو سکتے ، لوگ کہتے جیں کہ یہ بردہ وردہ کے احکام بہت مشکل ہیں، آج کل ان برخمل کرنا بہت مشکل ہے، ذراسو چنے کہ اگر کسی حکومت نے ایسے تو، نہیں بنا دیے جن پر رحیت کو تمل مشکل ہوتو کیا ہوتو کیا ہوگا؟ لوگ شور کریں گے کہ یہ بہت خت قانون ہے، اس پر قمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ عکومت بزی ظالم ہے، اس کے خلاف جنے کرو، خوال ناکالو، مردہ باد کے نعرے کاؤ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

# آج بھی اسلام پھل کرنا آسان ہے:

سوکیا آپ کا بیخیال ہے کہ اللہ تھ گئی معاذ اللہ! ایسے ہی ظالم ہیں کہ ایسے ادکام نازل کر دیے جن پر انسان عمل نہیں کرسکتا، وہ تو بیفر ماتے ہیں کہ ہم بالک ظلم نہیں کرتے ہیں کہ ہم بالک ظلم نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ہم بالک ظلم نہیں کرتے ہیں ہی بڑے ہیں ہی بڑے ہیں ہی بھی ظلم نہیں کرتے ۔

﴿ فَرُدِيدُ الْفَدُ بِحَدُ مُ الْمُسْرَ وَ لَا يُرِدِيدُ بِحَدُ الْمُسْرَ ﴾ (۱- ۱۸۰)

ہم تو تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ہم تو آسان آسان احکام دیے ہیں، ہم تو آسان آسان احکام دیے ہیں، ہم تہمیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ، سوچے تو رب کریم کے دیے ہوئے احکام ہیں، بھروہ بار بارفر مارہے ہیں کہ یہ بہت آسان ہیں، بہت ہی آسان ، اورمسلمان اللہ ہیں، بھروہ بار بارفر مارہے ہیں کہ یہ بہت آسان ہیں، بہت ہی آسان ، اورمسلمان اللہ

تعالیٰ کا بندہ کہلا کر آئ ہے کہتا ہے کہ بیں ان پڑمل ہو ہی نہیں سکتا، آج کے معاشرہ میں منبیں ہوسکتا، میرے بارے میں تو لوگ یہ کہہ دیتے میں کہ بیتو شروع ہی ہے ایسے معاشرے میں ہے، اس کے لئے کرنا کرانا بچھنیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کہیں آنا نہ حانا، کی ہے ندمیل نہ جول،ارے! میں بھی ای و نیا میں پیدا ہوا ہوں،اورای و نیا میں رہ رہا ہوں، اب بھی رہ رہا ہوں، کہیں اوپر سے گرنبیں پڑا، میرا بھی خاندان ہے، احجھا مجھے چھوڑ ہے، میں ایسی خوا تین کے بارے میں بتا تا رہتا ہوں جن کا پورا خا تدان ہے بردہ تھا، اور اب بھی ہے بردہ ہے، اور وہ امریکہ میں خود گاڑی جلایا کرتی تھیں، ایک خبیر کئی الیم مثالیں ہیں، ان خواتمن کے قلب پر جب اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ بردہ کیا وہ بردہ کیا کہ مثال قائم کرے دکھا دی، ان کے بردہ بر بورا خاندان ناراض ہے، ان کی بہتیں ناراض، بہنوئی ناراض، نندوئی ناراض، مال باپ ناراض، بھاوجیں ناراض، اور خود کس ماحول میں ہیں؟ امریکہ میں، اور امریکہ میں گاڑی خود چال تی تحیل کیا ان کا خاندان نہیں ہے؟ ان کی مجبوریال نہیں ہیں؟ سیجھ تو سوچیں ،انبول نے بردہ کے تھم برعمل کیے نریا؟ بات بیے ہے کہا گرانسان ہمت کر لیتنا ہے تو پھر کوئی مجبوری سامنے نہیں آتی، اور جب کام کرنا می نہیں ہے تو ہزارول مجبوریال ہیں، یا اللہ! تیری وہ رحمت جوان خواتین کے دلول پر نازل ہوئی تیرا وہ کرم جس نے ان کی ایس وشلیری فرمائی کدان کے دلوں میں ایساعظیم انقلاب آگیا کہ تیرے تھم کے سامنے کسی ک ناراضی ک کوئی پرواہ نہ رہی، یا اللہ! تو مہی رحمت سب مسلمانوں کے دلوں پر تازل فرہ، ورسب کی ایک ہی دیکھیری فرہا۔

# يرده كوب كارتجهن كاوبال:

ہے لوگ یہ بھتے ہیں کہ ہمارے بیبال پردہ نہ کرے ہے کوئی قطرہ کی بات نہیں، ماشا، ابندا ہوری ہوت بہت نیک ہے، بیٹیاں، بہتیں، بہوئیں بہت نیک ہیں، بہت شریف ہیں، ان کی آنکھ میں تو برائی آئی نہیں سکتی تو دں میں کہاں ہے آئے گی؟

یہ تو بہت بعید ہے، اور ہمارے ہی ئی اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہمارے بچا زاد،
پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زادسارے زادشامل کرلیں بہت ہی شریف زادے ہیں،
اس برائی کا تو ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہوسکتا۔

یہ مشلہ جنتا اہم ہے آئی ہی اس معاملہ میں زیادہ غفلت پائی جاتی ہے وام کے علاوہ خواص میں ،علاء میں بھی بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے واس کے صریح علاوہ خواص میں ،علماء میں بھی بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے ،قرآن کریم کے صریح عظم پڑمل بالکل نہیں ہور ہا، گویا کہ ریم تم قرآن کریم میں نازل بی نہیں ہوا، ان کے مل اور حالات سے یول معلوم ہوتا ہے کہ گویا پردہ کا تھم قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔

دعاء کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم اور ضروری مضمون کے بیان کو آس ن فرما دیں مؤثر بنا دیں، دلوں میں اتار دیں، اس کی اہمیت دلوں میں پیدا فرما دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں، اس عمل کو تبول فرمایس، اس میں برکت عطاء فرمائیں، یعنی تھوڑی محنت پر نتیجہ زیادہ مرتب فرمائیں، اثر زیادہ عطاء فرمائیں، آمین۔

میری خواہش میہ ہے کہ بیمضمون زیادہ سے زیادہ لوگول کے کانوں میں پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عط فرما کیں، اور قبول فرما کیں "الا حول و الا فوۃ الا باللّٰه" یا الله اکام بنا صرف تیری مدد پر موتوف ہے، تیری دشکیری ہوگی، مدد ہوگی تو بیکام ہوگا، بغیر تیری مدد کے کچھیس ہوسکتا، یا اللہ تو مدد فرما۔

عبرت کے لئے ایک خاندان کا قصہ بتا تا ہوں جو بہت پارساسمجھ جاتا تھا آئیں خود بھی اپنی پارسائی پر جب ناز اور غرور ہوا اور اللہ تق لی کے احکام کو ہیں پشت ڈال دیا اور پردہ نہیں کیا تو انبی م کیا ہوا؟ بیکوئی گذشتہ زمانہ کا قصہ نہیں، ابھی کا ہے، اور کراچی ،ی کا ہے، اگر ان کے خاندان کی بے عزتی کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کے نام اور پے بھی بتا دیتا، تا کہ خود جاکر دیکھے لیس، اور ان سے پوچھے لیس کہ کیا ہوا؟ حقیقت ہے کہ انہوں نے برد کے بارے میں التد تعالیٰ کے تعلم کوتو ڈکر خاندان کوخود ہی بے عزت و ذکیل کیا

ے، اب قصد سنتے ، الله كرے كه بات دل ميں اتر جائے۔

ایک حاجی صاحب عظم بہت نیک، بہت بی یارسا، ان میں وین کا جذب اتنا تھا کہ جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا وہ شہرے میرا دعظ سننے دہاں جایا کرتے تھے،خود وعظ سنتے اور شیب کر کے دوسرے لوگوں کو بھی سنایا کرتے تھے، شہر سے کورنگی پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں، کتنا مجاہرہ ہے، اب آید و رفت کی سروتیں زیادہ ہوگئی ہیں، ان دنوں میں تو اتن سہوتیں نیں تھیں، وہ بلاناغہ ہر وعظ میں شریک ہوتے اور نیپ کرتے ، استے نیک، اورلوگوں کوان ہے اتن عقیدت اور ان براتنا اعتاد کہ لکھوں کی ا، نتیں ان کے یاں رکھی ہوئی تھیں، ایک باران کے مجھ عزیز میرے یاس آئے اور انہوں نے یہ قصہ ت یا کہ اس کے اینے سرلی سے تاجائز تعلقات ہوگئے، بیوی کے ہوتے ہوئے، ای گھر میں بیوی موجود،سسرال کےسب لوگ موجود اور سال سے ناجائز تعلق ہوگیا، اور کیا کیا؟ چیکے سے یاسپورٹ بنوایا اور کسی ملک کا ویزا لگوایا، ڈاڑھی منڈوال، کوٹ بتلون بہنا، اور کسی غیر ملک میں ہماگ گئے۔لوگوں کی امانتیں بھی سب کی سب لے منے۔ بہت دیندار، مقدی اور بارسا نظر آئے تھے، ان کی صورت اور وی عالات ا یسے کہ کسی کو دور کا وہم و مگمان بھی نہیں ہوسکتا تھ کہ بیخض ایسا برا ہوسکتا ہے، مگر ہوا کیا؟ اب آب انداز و نگائی که لوگول کو به خیال موتا که مارے بهال تو ایک بدکاری کا کوئی امکان بی نبیں، میرے گھرانداور ماحول تو بردا بی یاک وصاف ہے، اب اس خوش فهمي اور خام خيان كا كيا علاج؟

ایک بزرگ کا قصہ سنے، ان کے ایک مرید سفر پر جانے گے، خیال ہوا کہ باندی بہت حسین ہے، کہاں تھوڑ کر جاؤں؟ خطرات ہیں، سوچا کہ بیرصاحب بی کے پاس تھوڑ جاتا ہوں، بیرصاحب نیک تو تھے گر ہوشیار نہ تھے، در تقیقت عقل و ہوش کے کماں کے بغیرانسان سجے طور پر نیک نہیں ہوسکتا، اس کے عقل کامل جا ہے، عقل جو وتی کا فرر حاصل ہوں، عقر بال سے جا کر وہی کا فرر حاصل ہوں، عقر بال سے جا کر

انسان بورا دیندار بنرآ ہے، پیرصاحب کو مرید کی ہے ہی پر رقم آگیا، سوجا کہ برائی کا خطرہ واقعی ہے، اب اے کہ ل چھوڑ کر جائے؟ اے خطرہ واقعی ہے، اب اے کہ ل چھوڑ کر جائے؟ اے خطرہ ہے بچانا چاہئے، اجازت دے دی کہ اچھا میرے پاس چھوڑ جاؤ، قدرت کا کرنا بیہ ہوا کہ کہیں اچا تک نظر پڑگئی، اور اگر وہ ہوتا کوئی ایسا دیسا پیر، ان حاجی صاحب جیسا جو سالی کو اڑا کر لے گئے تو وہ پیرصاحب تو بہت خوش ہوتے کہ اچھا ہوا مرخی خود بی گھر میں بہتے گئی، بہت خوش ہوتے کہ اچھا ہوا مرخی خود بی گھر میں بہتے گئی، بہت خوش ہوتے گر وہ نیک تھے، آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں تھا جیسے بہت خوش ہوئے کہ اور دل میں رغبت پیدا ہوئی، فور آپریشان ہوگئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بی خیال آیا اللہ! یہ کیا معاصرے، کیسے بچول؟"

# امراض باطنه سے بینے کانسخہ:

ایک حالت میں فکر ہونی جائے اور کس سے نسخہ دریافت کرنا جاہئے، گھر بیٹے بیٹے بیٹے کام نہیں ہوتا، جبرل کسی گناہ کی طرف التفات ہو، توجہ ہو، رغبت ہو، فورا کسی باطنی ڈائٹر کے باس پہنچا جائے، کسی دین طعبیب کے پاس جاکر اپنے حالہ ت بتائے جا کیں اور نسخہ حاصل کیا جائے۔

#### ے نفس نوان کشت ال ظل پیر دامن این نفس کش را وامگیر

نفس کوشر اتوں ہے رو کہا ، اس گھوڑے کو لگام دینا، میسوائے کامل کی صحبت کے منبیں ہوسکتا، کسی کامل کی صحبت اختیار کی جائے اور اپنے حالات بتائے جائیں، ننخی ساصل کئے ہیں، ان ننخوں کو استعال کیا جائے، اور پھر بعد ہیں ہے بھی بتایہ جائے کہ ان منخوں سے قائدہ ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو کتن فائدہ ہوا؟ جسمانی ملائ کے لئے ڈائنز سے پہلے تو وقت لیمنا پڑتا ہے، وقت سے کے سے گھنٹوں قطار میں کھڑے ہوکرانتظار کرنا پڑتا ہے، وقت سے بھر وہ تھوڑ اس وقت دستے ہیں، اور پھر

جب دوبارہ دکھ نا ہوتو پھر نئے سرے سے گھنٹوں قطار میں کھڑے رہیں، اور فہیں بھی دوبارہ دیں، چندمنٹول میں ہزارول رویے جیب میں ڈال کئے پھر مریض تندرست ہو یا ندہو، کیکن باطن کے ڈاکٹر مریضوں سے کوئی فیس نہیں لیتے ور ندہی ان کے ہاں مریضوں کو قطار ٹیل کھڑے رہنا پڑتا ہے، مریضول پران کی شفقت و محبت کا بیالم ے کہ ن کی ونیا وآخرت بنانے کے لئے رات دن محنت کررہے ہیں، پھران کے نننے ایسے اکسیر کدان کے استعول سے صحت بیٹنی ہے، یہاں ناکامی کے وہم و گمان کا بھی کوئی گذر نہیں، باطنی ڈاکٹر سرکاری ملازم ہیں،اس لئے پیمریضوں ہے تو کوئی قیس تبیں لیتے مگران کی شخواہ سرکاری خزانہ ہے ہے، بیہ بڑی سرکار (القد تعالی) کے درباری لوگ ہیں ، اس خزانہ سے ان کو کیا کھ ملتا ہے؟ بس کھے نہ یو چھے، اس سے اندازہ مگائیں کہ جس دربار میں ذرای بات برخزانے بہا دیئے جاتے ہیں وہاں اتن محبت كرف والول كے لئے كيا كھ ہوگا، يدمركارى (اكثر ايسے بي كدان كے باس جانے والے مریض بھی سرکاری بن جاتے ہیں ور سرکاری خزانے سے ان کا وظیفہ جاری ہوجا تا ہے، بیاوگ ایک سیکنڈ میں کروڑوں کماتے ہیں، اگر نسان القد تعانی کی طرف لگ جائے، آخرت کی فکر بیدا کر لے، وہال کی دولت کم نے کی فکر ہو جائے تو چند سکنٹر میں کروڑوں کمائے، بید کرا فرمایہ.

"كىمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ئقيلتان فى الفيزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العطيم" (رواه البحاري)

یہ رسول القد سلی القد عدیہ وسلم کے کلمات ہیں، کیا پیارے کلمات ہیں، کیا ہی بہت وزنی، کیا ہی بیاری زبان ہے، فرہ یا دو کلے زبان پر بہت ہی ہیکے ہیں مگر ترازو میں بہت وزنی، وزنی ہوں جب اعمال کا وزن ہوگا تو ترازو میں میددو کلے بہت وزنی ہوں گے اور اس سے بھی برسے کریے ہوت ہے کہ یہ دو کلے رحمن کو بہت ہی محبوب ہیں، تو جس زبان پر کلے بھی برسے کریے ہوت ہے کہ یہ دو کلے رحمن کو بہت ہی محبوب ہیں، تو جس زبان پر کلے

جارى مول مي وه زبان ان كومبوب موكى يانبين؟ اورجس جم من وه زبان موكى وه محبوب موكاياتبين؟ بددو كله كيا بين؟

"سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم"

ان کے ادا کرنے میں کتا وقت صرف ہوتا ہے؟ صرف تین سیکنڈ، میں نے گھڑی میں و کی میں کھڑی میں دیکھا تجربہ کے بعد بتار ہا ہوں ،اور فرمایا

"لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة" (سند

احمد)

ایک بار لاحول و لا قوۃ الا باللّٰہ کنے ہے جنت کے خزانوں ہیں ہے بہت بواخزاندال جاتا ہے، یہ کلمہ کئے ہی جمی صرف تمن سیکنڈ صرف ہوتے ہیں، تین سیکنڈ میں اتنا بوء خزانہ پھر یہ خزانہ بھی جنت کا ہے، جس کا حال میہ ہے کہ اگر اس دنیا جیسی ہزاروں و نیا پید کر دی جا میں تو وہ جنت کی اونی ہے اوتی نعمت کے برابر بھی نہیں ہوسکتیں، مگر یہ خزانے جب ملیس مے کہ یہ کلے بچھ ذرا ول میں اتریں یعنی کن ہوں کو چھوڑا جائے اگر آپ گنا ہوں کو نیس چھوڑتے اور یہ کلمات کہد لئے تو الیا ہوگا جیسے شہد کی بھری ہوئی بوتل میں چند قطرے سیمیا کے ملا دیں، فورا اثر ختم ہوج کے گا بلکہ سب کر بھری ہوئی بوتل میں چند قطرے سیمیا کے ملا دیں، فورا اثر ختم ہوج کے گا بلکہ سب کر بین جائے گا۔

یں بتا تا رہتا ہوں کہ جب انسان باہر لکاتا ہے تو اگر کسی ناجائز چیز کود کھنے کی خواہش پیدا ہوئی گراس نے اللہ تعالی کے خوف سے نظر نیجی کر لی تو بیا تنا برنا مقام ہوتے ہیں کہ بزاروں سال کے نوافل سے اور اس سے استے درجات قرب حاصل ہوتے ہیں کہ بزاروں سال کے نوافل سے یہ مقام حاصل نہیں ہوسکتا، جب لیک گناہ تجوڑ نے پر اور گناہ کے نقاضے کے وقت اس سے نی جائے پر اتنا برنا مقام حاصل ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی قلر ہوئی جائے۔ اگر فکر پیدا ہوجائے تو چھر ہر معالمہ میں اللہ تعالی کی ہدایت ملتی ہے اور جب فکر بی معالمہ میں اللہ تعالی کی ہدایت ملتی ہے اور جب فکر بی نہ ہوتو ہدایت دردی نہیں ملتی۔

ان بزرگ کے ول میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھ، خلطی کر بیٹے، اجازت وے دی،
کہ ہاں! باندی چھوڑ جاؤ، گر جہاں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا فوراً علاج کی فکر ہوئی، اب
تلاش کرنے گئے کہ کس کے پاس عداج کے لئے جاؤں؟ اس کے لئے ہمی تلاش کی
ضرورت ہے، یہ بیس کہ ہر کس و تا کس کے پاس چلے جاؤاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿ اَلرَّحْمَانُ مُنسَنَلٌ مِیمِ خَبِیرًا ﴿ آ ﴾ (ب ۱۱ - ۵۱)

تَرْجَمَانُ مُنسَنَلٌ مِیمِ خَبِیرًا ﴿ آ ﴾ (ب ۱۱ - ۵۱)

تَرْجَمَانُ مُنسَنَلٌ مِیمِ خَبِیرًا ﴿ آ ﴾ (ب ۱۱ - ۵۱)

باخبر کون ہے؟ بیمضمون بہت مولی ہے آج بیان نہیں ہوگا، کچھ علامات ہیں، ولائل ہیں، حالات ہیں، جن سے پاچلا ہے کہ بیخص باخبر ہے، بیعلاج کرسکتا ہے، وور ول سے علاج نہیں ہوگا، ان بزرگ نے تحقیق شروع کی کہ اس مرض کا علاج کہاں ہوسکتا ہے؟ اس کی تڑب بیدا ہوگئ، کی نے بتایا کہ فلاں شہر میں آیک بزرگ ہیں ان کے باس جاؤ وہاں پنچ، اس شہر میں جا کران کا نام بتا کر معلوم کیا، کس نے بین ان کے باس جاؤ وہاں پنچ، اس شہر میں جا کران کا نام بتا کر معلوم کیا، کس نے کہا۔

"ارے! کہاں جارے ہو؟ وہ تو بہت بردا بدمعاش ہے۔"

یہ بے چارے بہت پریٹان ہوئے، جس نے بھیجا تھا ال سے آگر شکایت کی کہتر ، بہر حال آپ ان کے پال کر آپ نے بھی کہاں بھیج ویا ° وہ بو بے لوگ کی بھی کہیں ، بہر حال آپ ان کے پال ضرور پہنچیں ، پھر گئے ، تو بتایا گیا کہ فعال شرابیوں کے محلّہ میں ان کا مکان ہے ، وہاں پہنچے ، مکان میں اندر گئے تو و یکھا کہ شراب کا بیالہ سامنے رکھا ہو ہے ، ایک حسین لڑکا بھی پاس بیٹھا ہوا ہے ، چونکہ ان کو یقین ولایا گیا تھا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں ، اور قلب میں بھی بھی محسوس ہوا کہ ہاں! یہ کچھ ہیں ، جو خود صاحب دل ہوتا ہے وہ صاحب دل کو بہنیان لیتا ہے ، پوچھا حضور! یہ سامنے بیالہ میں کیا ہے؟ فرمایا شربت ہے ، رنگ شراب کا تھا کیکن تھا تشریب ، پھر پوچھا یہ لاک کون ہے؟ فرمایا یہ بھر بوچھا: شراب کا تھا کیکن تھا تشریب ، پھر پوچھا: شراب کا تھا کیکن تھا تشریب ، پھر پوچھا: شراب کا تھا کیکن تھا تشریب ، پھر پوچھا: شراب کا تھا کیکن تھا تشریب ، پھر پوچھا: شراب کا تھا کیکن تھا تشریب کی سے ، پھر پوچھا: آپ نے شراب کا تھا کیکن تھا تشریب کے میں کہا ہوں نے شراب کا تھا کیکن تھا تشریب ، پھر پوچھا: آپ نے شراب کا تھا کیکن تھا تشریب کی سے ، پھر پوچھا: آپ نے شراب کا تھا کہ تاریوں کے محلہ میں کیا رہائی اختیار کی ؟ انہوں نے قرمایا کہ شروع میں آپ بھر ان کے انہوں نے شرابیوں کے محلہ میں کیا رہائی اختیار کی ؟ انہوں نے قرمایا کہ شروع میں آپ بھر انہوں نے شرابیوں کے محلہ میں کیا ہو تھا۔

جب میں اس مکان میں آیا تھا اس وقت میر محلّ شرایوں کا نہیں تھا، بعد میں ہوگ شرالی بن گئے، مجھ پرشرعاً واجب نہیں کہ میں اپنا مکان بی کر بہ سے چلا جاؤں، اب ان صاحب نے بوچھا کہ آپ نے اپنی ظاہری صورت الی کیوں بتا رکھی ہے کہ ویکھنے والے یہ بیجھتے ہیں کہ بیا تھی کوئی بدمعاش ہے؟ ان پر ان می حالت منکشف ہو چکی تھی، فرمایا کہ میں نے خود کو اس لئے الیابنا رکھا ہے تا کہ مریداین با عمیاں میرے پاس نہ جھوڑ کرجایا کریں۔

## دین ہررشتے پرمقدم ہے:

انہوں نے اس طرح سے حقیط کی، ورنہ اس شرعی مسئلہ بیہ کہ برختی کے موقع سے بچنا فرض ہے، اپنے سپ کو ایسا بنانا ج تزنبیں کدلوگوں کو بدگمائی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا قلب مضبوط ہونا جا ہے، سک کی مروت میں سکر ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے اپنے دین پر خصرہ کا کوئی بعید سے بعید امکان ہو، ثابت قدمی سے کام سے ای لئے تو فرمایا۔

ے وں برست آور کہ جج اکبر است از بزاران کعبہ یک دل بہتر است

دں پہوہ ضابطہ ہو کہ جاہے مزید منت سہ جنت کرے،خواہ ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، دنیا کا کوئی فردیھی ہو،جس کی بات مانے سے دین پر خطرہ ہوتو کسی کی مروت میں ہر گزابیا کام نہ کرے، بلکہ اپنے مالک حقیقی محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہوکر ہول کہہ دے۔

ے اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فعک میرا زمیں میری اگر میرا انتہ مجھے اسے ناراض ہوادر دیا واسے سب راضی ہو جائیں تو بال ہرابر مجھے

فائدہ نہیں پہنچ سکتے اور اگر میرا لندراضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہوتی رہے، میرااس ميں كيجھ نقصان ميں قلب ميں قوت ہونی جائے ، اور قلب ميں قوت جب پيدا ہوتی ہے کہ للدتعالیٰ کے ساتھ محبت کا وہ تعلق پیدا ہو جائے جس کے سامنے یوری دنیا کے تعلقات نیست و نابود مو جائمین، قلب میں بیقوت ہونی جاہئے کہا گر کوئی مرید ہاندی واندی جھوڑنے آئے تو اس سے بیچنے کے لئے اپنا ظاہر بگاڑنے کی ضرورت نہیں صاف کہدوے ارے! تیری باندی کو بینے کے سئے میں اینے دین کوخطرہ میں ڈالول اور اپنی آخرت ہر باد کرلول، مجھ سے بیٹیس ہوگا،تمہاری آخرت سنوار نے کے لئے میں اپنی آخرت بربانہیں کرسکتا ،کسی کی جوتی کی حفاظت کے لئے اپنی تھڑی گنوا دیناعقل کی بات نہیں ہے، جب کسی آن مروت میں آئر اللہ تعال کے تھم کے خلاف عمل کیا جاتا ہے اس پر بیدوبال پڑتا ہے، اس قصہ سے کیا تابت ہو؟ وہ بزرگ تھے، متقی سے، اس سے فکر پیدا ہوئی مگرانہوں نے ایے نفس پر اعتاد کی کہ باندی پاس، ر کھنے سے مجھ پر کوئی خطرہ نہیں، بس نفس براعتماد کرنے کی دجہ سے بیدوبال آیا، الله تع لی نے وکھا دیا کہ ویکھوائمہیں اینے تقوی پر ناز کیوں پیدا ہو؟ اب ورا ان لوگوں کی حالت کا اندازہ لگائے جو یوں کہہ دیتے ہیں کہ جورے یہاں تو کوئی خطرہ نہیں، خطرے سے غافل رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔

# خطرے سے غافل رہناسب سے برا خطرہ ہے:

جوانسان سیمجھتا ہے سب سے بڑا خطرہ ای کے یہاں بیدا ہوتا ہے اس کی کوئی وجوہ ہیں،اللہ کرے یہ باتنس مجھ میں آج کیں.

آبلی بات توبید کرد ممن وار و بیل کرتا ہے جہاں انسان عافل ہوتا ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ 'جہاں کہیں بھی خلوت میں دو نامحرم مرد وعورت جمع ہوئے وہاں تیسراشیطان ضرور ہوتا ہے۔ '(ندمدی)

کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر حسن بھری اور رابعہ بھریہ جیسے مقدس بزرگ بھی ضوت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو شیطان ان کو بھی بدکاری میں مبتلا کر دے گا جوام کا تو کیا کہنا، رسول النمسى الندعليه وسلم في فيصله فرياديا كه جہال بعى خلوت ميں نامحرم مرد وعورت جمع جول مے وہال شیطان ضرور ہوتا ہے اور وہ بدکاری کروا کر چموڑتا ہے، ای لئے فرمایا کہ غیرے اتنا پردہ نہیں جتنا کہ شوہر کے اعزہ وا قارب سے ہے، شوہر کے اعز ہ وا قارب سے زیادہ سخت بروہ کا تھم ہے، فرمایا کہ شوہر کے رشتہ داروں سے اتنا یخت بردہ کرو، اتنا ڈرو کہ جیسے موت ہے ڈرتے ہو، جس بخت خطرہ کی وجہ ہے رسول القد صلى التُدعليه وسلم في شوہر كرشته دارول كور موت ' فرمايا بعينه وہي خطره عورت کے نامحرم رشتہ داروں سے بھی ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم قے شوہر کے رشتہ داروں کو "موت" کیوں فرمایا؟ اس لئے کہ غفلت اور اطمیزان انسان کو ہمیشہ اینے رشته دارول سے ہوتا ہے، فلال آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارا دیور ہے، فلال تو ہمارا بچازاو بھ کی ہے، فلال مچوپھی زاد بھائی ہے، فلال ماموں زاد بھائی ہے اور فلال خالہ زاد بھائی ہے، جہاں ان سارے خطرات ہے انسان غافل رہتا ہے سوچراہے کہ بیتواین بی بیل اوران کے گریس آنے میں ذرا بھی شک وشینبیں ہوتا کمان سے سن سنم کی بدکاری ہوگی ، شیطان غافل سمجھ کر وہیں حملہ کرتا ہے، خالہ زاد وغیرہ کو بھائی قرار دے کران ہے ہے تکلفی کا تعلق رکھا جاتا ہے، اس طرح بیسب 'زاد' معمز اد کی طرح بروقت لیٹے رہتے ہیں، اللہ نے ان رشتوں کے ساتھ بالخصوص شادی کرنے کا ذ کر فرمایا ہے۔

﴿ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِمَاتِ عَمَّنَتِكَ وَبِمَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ أَلَيْقِ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ (ب٢٢-٥٠)

چپا کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں، خالد کی لڑکیاں جاروں " "زاد" کی تصریح فرمادی کہ ہم نے ان کوشادی کے لئے حلال کر دیا ہے، مگراس زمانہ کا دعا بازمسلمان ان کوبہنیں بنا کر مزے اڑا تا ہے، چر چاہیں تو بہن ہمائی آپر ہیں شادی بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے عقل سنج ہو جاتی ہے، اتنی موثی می بات د ماغ میں نہیں اتر تی کہ بہن بھائی ہیں تو ان کی آپس میں شادی کیسے ہوگئی؟ بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور اپنی ہوس کے بندول نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں اور اپنی ہوس کے بندول نے بیجادوکی ڈیریہ بنار کھی ہے، اس میں ایک طرف سے دیکھیں تو بھائی بہن ، فور آاسی وقت دوسری جانب سے دیکھیں میاں ہوئی، یا اللہ! تو ان دعا بازمسلمانوں کو سے مسلمان بنا دوسری جانب سے دیکھیں میاں ہوئی، یا اللہ! تو ان دعا بازمسلمانوں کو سے مسلمان بنا

- دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پارسا سجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا خاندان بہت پاک دامن اور نیک ہے، یہاں تو کوئی ممناہ ہو ہی نہیں سکتا، بس جہاں سمی نے خود کو پارسا سمجھا اور دل میں عجب و پندار ہوا اللہ تعالیٰ اس کوذ کیل کرتے ہیں، اے گناہ میں جتلا کر دیتے ہیں۔
- و ایسے خاندانوں کی بربادی کی تیسری دجہ بیہ ہوتی ہے کہ جولوگ یہ بچھتے ہیں کہ ہم تو پارسااور پاک دائن ہیں، ہمارے بربال بیہ بدکاری نہیں آ سکتی، بیلوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بے کار بچھتے ہیں، اگر کہیں کوئی خطرہ ہی نہیں تو اللہ تعالی نے ایسے احکام نازل ہی کیوں فرمائے؟ یہ لوگ اپنے علم کواللہ تعالی نہیں تو اللہ تعالی کے ارش دات کے علم سے زیادہ سجھتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش دات کو بے کار جانے ہیں، سوجو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بے کار بتائے گا اللہ تعالی اس کو دنیا ہی ہیں اس کے دبال ہیں جاتا کرے چھوڑیں گے اس یہ بیا تا ہے اس کے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔

### قرآن كے ساتھ آج كے مسلمان كابرتاؤ:

اب ذرائے کاللہ تعالی کے کیا احکام ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اچھا ہے آج

کے مسمان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا تھم ہے؟ آج کا مسمان یہ بھتا ہے کہ کہیں قرآن خوانی کروا دو، مکان بنایا تو خوانی کروا لو، چائے بسکٹ کھا لو، کوئی کارخانہ کھولا تو خوانی کروالو، ایصل تواب کردو، جن کھولا تو خوانی کروالو، ایصل تواب کردو، جن بھوت چڑھ گیا تو اے طشتر یول پر لکھ لکھ کر پلاتے جاؤ، اور اس کے حصار تھینے کو، بیار ہوگی تو آیات شفاء پڑھ پڑھ کر پھو تکتے رہو، دم کرتے رہو، گھول گھول کر پراتے رہو، مرکزتے رہو، گھول گھول کر پراتے رہو، مرکزتے رہو، گھول کھول کر پراتے رہو، مرکزتے رہو، گھول کر پراتے رہو، مرکزتے رہو، کھول کے بیاتے رہو، مرکزتے رہو، کھول کو بڑا بی مرزے دارے۔

سن کسی نے کسی سے پوچھا کہ قرآن کریم کی وعائیں کون کون می پہند ہیں؟ اس نے کہا، سبی ن اللہ! قرآن کی وعائیں تو سرری ہی اچھی ہیں، لیکن مجھے ایک وعاء بہت پہند ہے۔

> ﴿ رَبِّنَآ أَزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآ ﴾ (ب٧-١١٤) تَوْجَهَدُ. "يا الله بم رِآسان سے دسترخوان نازل فرما۔"

پھر پوچھا، قرآن کا حکم کون سا بہند ہے؟ جواب دیا کہ حکم تو سارے ہی اچھے میں کیکن مجھے تو ایک حکم بہت پہندہے:

﴿ وَكُلُواْ وَالنَّرَبُوا ﴾ (ب٨-٣١)

تَزَجَمَدُ:" كَفَاوَ بِولْ".

زر سوج کر بن ہے کہ آپ نے قرآن کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ ہے قرآن کس مقصد کے لئے ہے؟ کیاان مقاصد کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقصد ہے یانہیں؟ اچھا ہے کہ قرآن کا مطلب صرف یہی سمجھ ہے، ورنہ گرقرآن کا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے اور معلوم ہوجائے کہ اس قرآن میں کیا ہے تو جھے یقین ہے کہ آج کا مسمان قرآن کو کیے ڈی میں رکھنے کو تیار قرآن کو کیے ڈی میں رکھنے کو تیار قرآن کو کیے ڈی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوگا میرایقین بلادلیل نہیں، واقعات پر مبنی ہے، اس وقت صرف ایک قصہ بناتا مہیں ہوگا میرایقین بلادلیل نہیں، واقعات پر مبنی ہے، اس وقت صرف ایک قصہ بناتا

ہوں، ایک شخص نے مجھے خود بتایا کہ اس کی بیوی نے ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کیا،

بڑے شوق سے پڑھتی رہی، جب سورہ نور پر پنجی اور دہاں آیا پردہ کا تھم تو چلااٹھی، ہس

بس رہنے دوایسے قرآن کو، میں نے بس کی، توبہ کی، رہنے دوایسے قرآن کو، اس شخص

نے بتایا کہ اس نے بیوی کو بہت سمجھایا کہ پڑھ تو لو، ممل نہ کرنا، اور شاید بھی ممل کی

توفیق بھی القد تع لی دے دے، بیوی نے کہا، نہیں نہیں، بس کیا بس کیا، میں بھی ایسے
قرآن کو نہیں دیکھوں گی، مجھے ایسے قرآن کی ضرورت نہیں، میں نے تو بہ کی ایسے
قرآن کو نہیں دیکھوں گی، مجھے ایسے قرآن کی ضرورت نہیں، میں نے تو بہ کی ایسے
قرآن سے۔ (معاذ الله)

اس عورت کو پہلے ہے معلوم نہیں تھا کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس وقت تو وہ اسے چوشی ہوگی، آنکھول ہے لگاتی ہوگی، اچھے سے اجھے غلاف میں رکھتی ہوگی کتنی خوانیال کرواتی ہوگی، اور جب اسے قرآن میں پردہ کا تھم معلوم ہوا تو چینیں نکل گئیں، اور چلانے گئی کہ جھے سے قرآن کی ضرورت نہیں۔ بیتو ہوا ایک پردہ کا تھم، اس پر قیاس کر لیجئے کہ جب قرآن کی صرورت نہیں۔ بیتو ہوا ایک پردہ کا تھم، اس پی قیاس کر لیجئے کہ جب قرآن کے سادے احکام سامنے آجا میں تو کیا ہوگا؟ بس بی ہوگا کہ سادے قرآن جع کر کے کیا ڈی میں بھینک دو، یہی کہ گا آج کا مسمان یا نہیں کے گا؟ سوچئے نشدا سوچئے، یا النہ تو مدوفر، مسلمانوں کوسوچنے کی تو فیق عط فرما کہ آخ کا مسمان یا کہ آخ کا مسمان یا کہ آخ کا مسمان یا کہ آخ کیا ہوا؟ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آئ میں نزول قرآن کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا؟ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آئ میں نزول قرآن کا مقصد میا تا ہول، اور اس لئے بتا تا ہول کہ جولوگ یہاں آتے ہیں ان سے بیتو تع ہے کہ ان شاء اللہ وہ قرآن کو سمندر میں نہیں بھینکیں گے، یا اللہ! اس دن (جمعہ) کی برکت سے سب کو پتا چل جائے کہ بیقر آن کیا

﴿ نَا هَنذِهِ مَذْ يَكُورُ أَنَّ ﴾ (ب ٢٩- ٢٩) تَنْزَجَهَكَ: ''بلاشبه بيقرآن تفيحت كى كمّاب ہے۔'' دنیا كے اسب عاصل كرنے كے لئے، دنيوى ترقی عاصل كرنے كے لئے، مال و دوات جمع کرنے کے لئے، جن، آسیب اور سفلی ہمگانے کے لئے نہیں، ہیاور بات ہے کہ اس کی برکت سے بدکام بھی ہو جائیں، گریہ خوب سمجھ لیں کہ یہ فائدہ عارضی ہوگا، جب تک قرآن کا مقصد نزول نہیں سمجھیں سے اور اس میں بتائے گئے احکام پر گمل نہیں کریں ہے، اس وقت تک پر سکون زندگی ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو گئی، کوئی نہ کوئی نہ کوئی عذاب مسلط رہے گا، قرآن کریم جسمانی امراض کے علاج اور دنیوی اغراض کی تحصیل کے لئے نازل نہیں کہا گر، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ قانون کی اغراض کی تحصیل کے لئے نازل نہیں کہا ہے۔ کتاب کے ایک نازل کی گئی ہے۔

# قرآن میں بردہ کے احکام:

اب سفة قرآن كياكها ب

﴿ يَنِسَآهُ النِّي لَسْتُنَ كَأْحَدِ مِنَ النِّسَآهُ إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَالَا مَخْضَمَ النِّسَآهِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَولًا فَلَا مَخْضَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَولًا مَعْرُوفًا ﴿ ) (٣٢-٣٢)

جھے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شایر آپ ہوئیں کہ یہ نہ جانے کیا پڑھ رہا ہے؟ ارب!

یہ آن میں ہے سورہ احزاب میں ہے۔ آج کے مسلمان کے مل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعتا ہے کہ قرآن میں یہ چیزیں جی بی نہیں، ادر مولویوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ان کی آٹھوں پر ایسی پی پڑگئی کہ اس طرف کسی کی نظر بی نہیں جاتی کہ یہ ہوتا ہوائی کہ یہ ہوگئی کہ اس طرف کسی کی نظر بی نہیں جاتی کہ یہ ہوگئی کہ یہ ہوگئی کہ اس طرف کسی کی نظر بی خور الا بك اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حول و لا فو قالا بك المل و اللہ بی مرف تیری بی طرف سے ہے، اگر تیری و تھیری نہیں ہوگا، تو بی مدوفر ما، ہماری عاجزی پر دم فرما، و تھیری ہوگا، تو بی مدوفر ما، ہماری عاجزی پر دم فرما، و تھیری ہمارے معن پر دم فرما، و تھیری ہوگا، تو بی مدوفر ما، و تھیری ہمارے من یہ اللہ! تو بی مدوفر ما، و تھیری ہمارے من ارس دون و تھت اور من مارہ لوگ آج نزول قرآن سے چودہ سوسال بعد گنا ہوں میں رات ون و تھت اور

مست ہیں، اور سجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہورے یہاں کی گناہ کا اخمال نہیں، اور القد تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟

"اے نی (ملی الله علیه وسلم) کی بولوا جب می ضرورت سے دین حاصل کرنے کے لئے کوئی تخص آ کردین کا مسئلہ ہو چھے توا ہے لہد میں نرمی اور کیک پیدانه کرو، نزاکت سے بات نه کرو۔"

يهال ايك سوال بيدا بوتا بوء بيركهامهات المؤنين رضي الثدتعالي عنهن جن كا ا تنا او نبی مقام ہے کہ اللہ تعالٰی نے قر آن کریم کے ایک بورے رکوع میں ان کی تطہیر اور یاک وامنی کامقام بیان فرمایا ہے:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلُّذِهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ آهَلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ لِنَظْهِيرًا (الله ١٣-٢٣)

ان كوالتد تعالى في ماك كرويه اورجس كوالله تعالى ماك كروے كيا اس كے قریب کوئی خیاشت و نجاست آسکتی ہے؟ کیاان کے بارے میں بیگمان ہوسکتا تھا کہ غیرمحرم کو جب مسلہ بتائیں گی تو نزاکت ہے بولیں گی؟ یہ بات تو گمان میں بھی نہیں آ سکتی، پھرجس کے بارے میں بدوہم و کمان بھی نہیں ہوسکتا، خیال بھی نہیں آ سکتا اسے روکا کیوں؟ اللہ تعالی روک رہے ہیں کہ نزاکت سے بات نہ کریں ، ان سے جب نزاکت سے بات کرنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تو پھر بیتھم کیوں فرمایا؟ اس لئے خوب مجھ لیں اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی آ واز میں جوطیعی و پیدائش نزاکت ہوتی ہے اسے خشونت وخشکی سے بدلو، بات آئی سمجھ میں؟ سمحی کسی غیر محرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عورت کی آ واز میں جو پیدائش نزا کت ہے اس سے بھی بچو، آ واز شل بعظف ورشتی اور رو کھا بن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس زمانہ فساد میں کی عورت کو مجودی میں مجھی کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے تو بت کلف ایسالہہ بنائے کہ سننے والا بول محسور کرے کہ کوئی چڑیل بول رہی ہے۔ بات بورى طرح بحضے كے لئے چند چيزيں د بن تثين كرايس:

ایک تو بید که امہات المؤتین رضی اللہ تعالی عنهن کا اتنا او نبی مقام ہے کہ ان
 سے گناہ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا، گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا، بید مطہرات ' ہیں
 جن کواللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے۔

وسرى بات بدامت كى مائيس بيس كه

الله تعالی نے انہیں صرف احتراماً امت کی مائیں نہیں فردیا، بلکہ جس طرح حقیقی مال کے ساتھ تکاح حرام ہے اس طرح امہات المؤنین رضی اللہ تعالی عنہیں بھی امت کے مردول پر حرام جیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِن بَعَدِهِ الْبَدَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ( ) (ب٢٠ - ٥٠)

تَنَوَ الله الله على الله على الله عليه وسم ك وصال ك بعد آپ كى بيويوں الله عليه وسم كار على الله على

جس طرح مال كے ساتھ كى حالت ميں بھى فكاح نہيں ہوسكا، ہميشہ ہميشہ كے كئے حرام ہاى طرح امہات المرہنين رضى الله تعالى عنهن بھى تا قيامت امت كے ہر قرد پر ہميشہ ہميشہ كے لئے حرام ہيں، رسوں الله صلى الله عليه وسلم كے وصال كے بعد امت كاكوئى فرد آپ كى ہويوں سے فكاح نہيں كرسكتا۔

تیسری بات، امہات المونین رضی الله تعالی عنهن ہے بات کرنے والے کون سے جمعن کی بات کرنے والے کون سے جمعن کا تقوی وہ تقوی ہے کہ فرشتوں کو سے جمعن کا تقوی وہ تقوی ہے کہ فرشتوں کو رشک آئے، جن کی باک وائن کی شہادت الله تعالی قرآن کریم میں دیں:

﴿ رَضِعَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَفَهُواْ عَنْهُ ﴾ (ب ٢٨- ٢٢) تَرْجَهَمَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِن كَهُ إِن سے ہم راضى اور جو ہم سے راضى \_'' اور فرمایا: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْخُسْنَى } (ب٥- ٥٠)

🖝 ان کی آپس میں باتیں کیا ہوتی تھیں؟ دینی مسائل سیکھٹا سکھانا۔

اب ساری چیزیں ملاکر دیکھئے، یہ عورتیں کون بیں؟ امت کی مائیں ہیں، جو امت کے ہر فرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں، اور مردکون؟ حضرات می ہرام رضی اللہ تعالی عنبی مقدی ہستیاں، اور کام کیا؟ دینی مسائل پوچھنا، ایسے موقع پر فرماتے ہیں کہ جب بات ہوتو زنانہ نہم میں جو پیدائش نزاکت ہاں کو نشکی سے بدلا کرو، ہیدائش نزاکت ہے اس کو نشکی سے بدلا کرو، ہیدائش نزاکت ہمی نہ آنے پائے، بیتو امہات کمؤنین رضی اللہ تعالی عنهن کو بدایت دی، اور حضرات سی ابدکرام رضی اللہ تعالی عنهن کو بدایت دی، اور حضرات سی ابدکرام رضی اللہ تعالی عنهن کو کیا ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَنَكُوهُنَّ مِن وَرَآءٍ جِهَابٍ ﴾

(پ ۲۲ ـ ۵۳)

تَكْرَجَهَا لَهُ "جب بھی دین حاص كرنے كے لئے امہات المؤنين سے كھے يوچھو۔" كھے اور المؤنين سے

سائے آنے کی اج زت نہیں للہ! غور کیجے ، جن کو بیتھم دیا جارہا ہے بیمردکون میں؟ در بیخوا بین کون بیں؟ در بیخوا بین کون بیں؟ کسی بزرگ نے توحسن بھری اور دالجہ بھر بیکا تام لیا تھا،
یہاں اللہ تعانی کیا فرماتے ہیں وہ مقدس عور تیس ، ور مقدس مرد ہیں ، ان کے بارے میں ہدایت دی جاری ہے اسے کرو۔

# قرآنی احکام ہے کیسی غفلت:

﴿ اِنَّاأَيُّهَا ٱلنَّبِى قُلُ لِلأَزْوَئِدِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَلَةِ ٱلْمُوْمِنِينَ لَا لَهُ وَمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ٢١٠-٥٩) اللَّهِ مِنْ جَلَادِهِ مِنْ جَلَادِهِ مِنْ جَلَادِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ

یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اللہ جانے کیا پڑھ رہ ہے؟ اللہ کرے یعین آجائے کہ میں جو
پڑھ رہا ہوں یہ قرآن بی ہے، جھے تعجب اس لئے ہورہا ہے کہ اس اُمت نے قرآن کو
بیا جھوڑا، ایسا چھوڑا، ایس جھوڑا کہ جب میں قرآن کے احکام بتاتا ہوں تو اُنگیں
بیتین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ قرآن بی کے احکام بیں، بھی جھتے ہوں سے کہ اللہ جانے یہ
کیا پڑھ رہا ہے؟ سنے ! کیا تھم ہورہا ہے:

"اے نی (صلی اللہ علیہ وسلم) فرما و یکے اپنی ہو یوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنین کی عور توں سے کہ جہال بھی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو چاور میں لیٹ ار نکلا کرو، اور جاور کو چہرہ پر لٹکا لیا کرو، تا کہ چہرہ پر کسی کی نظر نہ پڑے۔"

وَفُلُ الْمُوْمِنَاتِ بِعَضْضَى مِنَ أَبْصَلُوهِنَ وَيَعَفَظَنَ وَمَنَاتُ وَمَنَاتُهُنَّ إِلَّا مَا ظُهُ وَ مِنْهَا وَلَيْضَرِينَ اللّهِ مِنْ عَلَىٰ جُهِ بِينَ وَلَا يَبْدِينَ يَرِينَتَهُنَّ إِلّا المُعُولَةِ فِينَ عَلَىٰ جُهِ بِينَ وَلَا يَبْدِينَ يَرِينَتَهُنَّ إِلّا المُعُولَةِ فِينَ عَلَىٰ جُهِ بِينَ وَلَا يَبْدِينَ يَرِينَتَهُنَّ أَوْ بَعِنَ الْمِعُولَةِ فِينَ الْوَيْفِينَ أَوْ يَعْوَلَيْهِنَ أَوْ يَعْوَلَيْهِنَ أَوْ يَعْوَلَةِ فِينَ الْوَيْفِينَ أَوْ مِنَا مِلْكُتْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ عَوْرَاتِ الْإِنْفِيقِ أَوْ مَا مَلَكُتْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ يَعْلَمُ مَا يُغْوِينَ أَوْ يُسَالِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ الْمُؤْمِنُونَ عَوْرَاتِ الْإِنْفِيقِ وَلَا يَضْرِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ عَوْرَاتِ الْإِنْسَاقِ وَلَا يَضْرِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْوَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الل

کا حکام برعمل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت ندروک سکے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوارشاد موتا بني فرما و يجيئه مؤمنات سي، يعني جو عورتیں بیفرمودہ سننے کو تیارنہیں یا اس برعمل کرنے کو تیارنہیں، وہ مؤمنات کی فہرست ے الگ ہیں، اس لئے جوعورتی مؤمن ہیں آپ ان ے فرمائیں کہ وہ اپی نظریں نیجی رخمیں ادرا بی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ کیسے ہوگی؟ اس طرح کدانی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اینے گریبانوں پر جا در یا دویٹہ پییٹ کر رکھ کریں، تا کہ سینہ کا ابھارمحسوس ندہوادر گریبان پر کہیں نظرنہ پڑے، آگے ایک ایک کرے گؤارہے ہیں کہ ان کے سوا باتی کس کے سہ سنے بھی ہے بردہ جانا جائز نہیں، وہ کون ہیں؟ 🛈 شو ہر 🗨 باب، چیااور مامون بھی اس میں داخل ہیں 🏵 خسر 🏵 بیٹا، بوتا اور نواس بھی اس میں داگل ہیں ﴿ شوہر كابینا، واماد كا بھى مبى تھم ہے، اس لئے كداس بيں تھم كى علت لیتی حرمت موبدہ موجد ہے، لیتی وہ مخص جو ہمیشہ کے سئے حرام ہواور اس سے بمجھی بھی نکاح نہیں ہوسکتا، اس سے مردہ نہیں، ساس کی حرمت کا ذکر دوسری آیت میں ہے، جس کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آ گئے ۔ ئے گا 🏵 بھائی 🙆 بھتیجا 🕭 بھانجا مسلمان عورتیں، مسمان عورتوں کے سامنے تو اپنی زیب وزینت ظاہر کرسکتی ہیں، کا فرعورتوں کے سامنے، سرباز واور پنڈلی وغیرہ کھولنا حرام ہے۔

بعض مسائل قرآن کریم ہے سوچ سوچ کرنگا لے جاتے ہیں گر روہ کا بید مسئلہ فالا ہوانیں، بیقرآن کریم کا صرح تھم ہے۔ بتہ ہیں اور گھروں میں جو غیر مسلم عور تیں کام کرنے کے لئے آتی ہیں کی مسلمان عور تیں ان ہے بالوں کا پردہ کرتی ہیں؟ کلا ئیوں کا پردہ کرتی ہیں ، بند نیوں که پردہ کرتی ہیں؟ کلا ئیوں کا پردہ کرتی ہیں ، بند نیوں که پردہ کرتی ہیں؟ خوب سمجھ لیں کہ جولوگ قرآن کریم کو چوم چوم کر مسجدوں ہیں رکھ کر یا خوانیاں کروا کر یہ بچھتے ہیں کہ آفات ذائل ہو جائیں گی وہ جب تک قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں چھوڑیں کے ہرگر دنیا ان میں ان کو چین کی

© کافر باندی، اس کے سامنے سراور باز و کھوان جا کڑے ال ایسے مدہوش جن کوعورتوں کے بارے میں کوئی عمر نہیں ال جھوٹے ہیے جن کوا بھی یہ بھری شہوکہ یہ عورت کی چیز ہے؟ جسے مرد وعورت میں فرق ہی معلوم ند ہو، ہے کل وی دی بلکہ بارہ چودہ سال کے بچول سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا، ذراا پی حاست سے اندازہ لگاہے کہ آپ کی عمر کئی تھی جہ بالی گیا تھا ؟ پھراب تو ترقی کا دور ہے اس دور کے آپ کی عمر کئی تھی جہ والی کہ وخبر سے جو آپ کے دار میں بیس سال کے جوانوں کو بھی نہ جوتی ند جو تی سے دار میں بیس سال کے جوانوں کو بھی ند جوتی تھی نہ دور کے ایک کی دوخبر سے جو آپ کے دار میں بیس سال کے جوانوں کو بھی ند جوتی تھی ہیں مال کے جوانوں کو بھی نہ جوتی تھی ہیں جو تی ہیں کیا خرق ہے ان کے آپ میں کیا تعدید سے مرد وعورت میں کیا خرق ہے ان کے آپ میں کیا تعدید کے لئے شودی کی جاتی ہے، بیدد کھنا چا ہے کہ بچہ کو تعدید کے لئے شودی کی جاتی ہے، بیدد کھنا چا ہے کہ بچہ کو تعدید کے سے مردہ کرنا فرض ہے۔

آگارش دہ: ابنا یا ول زور سے زمین پر نہ ماری تا کہ اگر یا ول میں کوئی زیور ہو قواس کی آواز ہاہر سنائی نہ دے، جب عورت کی پازیب کی آواز کو پردہ ہے کہ س کی آواز ہاہر نہ ج ئے تو خود عورت کی آواز کو کتن پردہ ہونا جائے اور اس کے چبرہ کو سنن پردہ لازم ہوگا۔

#### تمام پریشانیون کاعلاج:

پردہ کے تھم کی تفصیل بیان فروٹے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں۔ ﴿ وَتُوبُواۡ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آبُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ لَا عَلَكُمُ لَا مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ لَا عَلَكُمُ لَا عَلْكُمُ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَوْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اً مرتم فلاح چاہتے ہود نیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنی پریشانی کا علاج چاہتے ہو،اطمینان اورسکون کی زندگی ٹرارنا چاہتے ہوتو القد تعدلی می طرف متوجہ ہوجو و اور الله تعالى مع احكام كى خلاف ورزى جهور دو، بغاوت تافر مانى ومعصيت سے توب كر او، أكر اليانبيل كرتے تو اليه لوگول كے لئے الله تعالى في به فيصله سنا ديا ہے كہ وہ الن كو بھى سكون نبيس ديں كے، كوئى جھے ايك فخض تو اليا بتا دے كہ جو الله تعالى كى نافر ، نی كرتا ہوا ورسكون سے دنيا ميں رہ رہا ہو، بت ہے ! كوئى ہے؟ نافر مان اور سكون ل جائے؟ انہوں نے تو فيصله سنا ديا ہے:

﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَ لَكُمْ مَعِيثَةُ ضَدَكًا وَعَنْ رُهُ وَهُ يَوْمَ الْقِيدَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تَرْجَمَدُ: "جَس نے میرے احکام سے اعراض کیا ٹی نے بیا طے کررکھا ہے اور فیصلہ کر ویا ہے کہ اس کی زندگی اس پر تنگ رکھوں گا ور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھ وَں گا۔"

سکون تواس کے قریب بھی نہیں آسکتا کسی گناہ پرکوئی قائم ہوا در تو بہیں کرتا اور پھروہ یہ کہے کہ میرے گھر میں سکون ہے تو ذرا اسے میرے پاس لایئے ذرا میں بھی تھرہا میٹر لگا کر دیکھوں کچھ بٹا تو چلے کہ کیسا سکون ہے؟ دل کی باطنی کیفیت کے کسی اسپیشلسٹ کودکھائے۔

> ۔ ہمیں کہتی ہے دنیہ تم ہو دل والے جگر والے ذراتم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے

ذرا جمیں بھی تو دکھائے وہ دل جو گناہ بھی کرتا ہواورات سکون بھی ہودل میں اللہ تعدیٰ کی نافر مانی کے کانے بھی لگار کھے ہیں اور پھرسکون بھی ہودل ایسا ہر گز مہیں ہوسکتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی غلط نہیں ہوسکتا، سکون کا نسخداس سے بوجھتے جس کے قبضہ قدرت میں دنوں کا سکون ہے ان کا ارشاد ہے

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَمْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَكُخِيبَنَـٰهُۥحَيَوْةً طَيِّـبَةً ﴾(ب١٤-٩٧) مین ایمان کے ساتھ مل مسالح ہوتو سکون ملے گا ور نہیں ہمل مسالح کی بنیادیہ ہے کہ گناہوں سے بیجے۔

#### درس عبرت:

پچااور ماموں سے پردہ نہیں، اس کے باوجود اس آیت جی ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اس کا ایک جواب تو پہلے بتا چکا ہوں کہ بچااور ماموں بمزلہ باپ کے ہیں، اس لئے باپ کے ذکر میں یہ بھی شامل ہیں گر بعض مفسرین رحم ہم القد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت میں سب محرم رشتہ داروں کی تفصیل بیان کرنے کے باوجود بچااور ، موں کا ذکر نہر نے سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ نہر کے این جو اور اس کی وجہ یہ کہ شاید وہ کہ سے بھی بردہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ شاید وہ کمیں اپنی جی بیا ہو ہو ہے۔ کہ شاید وہ کی اپنی جی بیا ہو ہو ہے۔ کہ شاید وہ کی سے بھی ابور سے کہ بیا ہو ہو ہے۔ کہ شاید وہ کے سے کہ سے کہ بیا ہو ہو ہے۔ کہ بیا ہو ہو ہے۔

اگرچہ ہے نہ ہے کہ چااور ماموں سے پردہ نہیں گرجن مغمرین رحم اللہ تعالی نے ان سے بھی پردہ کا تھم فرمایا ہے اور اس کی جو وجہ ارشاد فرمائی ہے وہ ایک بہت بڑا اور در ک عبرت ہے بشرطیکہ کس کے پاس عبرت کی آگھ ہو، آگر عبرت کی آگھ منیں تو عبرت کی آگھ ہوں اگر عبرت کی آگھ منیں تو عبرت کے ہزاروں تصول سے بھی عبرت ماصل نہیں ہوگئی، ایسے ہوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی آئکھیں اندھی نہیں ہوگئی ہیں بلکہ ان کے دل بارے موسی باکھیں اندھی نہیں ہوگئی ہیں اللہ ان کے دل بارے موسی باکہ ان کے دل بارے موسی جو گئے ہیں :

﴿ فَإِنَّهَا لَا مَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِنَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِي فِي الْمُثَلُّودِ ﴿ أَلَيْ فِي الْمُثَلُّدُودِ ﴿ أَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تَكْرَجَمَعَدُ: " يَقِينَ بات ہے كدان كى أيكسى اندهى نبيل ہوتيل بلكه سينول ميں ركھ ہوئے دل اندھے ہوجاتے ہیں۔ "

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي عَالِمَ إِبِينَ وَلا أَبْنَآبِهِنَ وَلا إِخْوَنِهِنَ

وَلَا أَيْنَالُهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُونِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلُحَكَتَ أَيْنُنُهُنُّ وَآتَفِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ (٣٠-٥٠)

یہ اس میں دونوں تم کے رشتہ دار بتائے ہیں، نسی رشتہ دار بھی جن سے پردو نہیں،
علی اس میں دونوں تم کے رشتہ دار بتائے ہیں، نسی رشتہ دار بھی جن سے پردو نہیں،
اور شادی کی دجہ سے جو رشتے بیدا ہو جاتے ہیں دہ بھی بتائے ہیں، جیسے شوہر کا بیٹا اور ضرادی کی دجہ سے جو رشتہ ہیں اس آیت میں صرف نہیں فرمایا، باتی وہی رشتہ جو وہاں گنوائے دجہ سے جو دشتہ ہیں ان کو دہ بارہ یہاں بیان نہیں فرمایا، باتی وہی رشتہ جو وہاں گنوائے سے دوری بہاں بیان نہیں فرمایا، اقی وہی رشتہ جو وہاں گنوائے سے وہی کی جی ہیں، پردہ کا تھم دینے کے بعد فرمایا: '' آراتی بی ہیں، پردہ کا تھم دینے کے بعد فرمایا: '' آراتی بی ہیں کہ جس کے دالی موروز اللہ سے ڈرو، سوچو کہ یہ کس کا تھم ہے؟ پھر یہالفاظ کیے زور دار ہیں کہ جس کے دل میں ذرائی بھی صداحیت ہو یہ الفاظ من کر اس کے بدن پرلزہ طاری ہو جاتا ہے '' اللہ سے ڈرو' لیتن پردہ کے تھم پڑس نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی کا عذاب بہت سخت ہے، آگے ارشاد ہے، ہی ایک گلگ مگئی شنی و عذاب بہت سخت ہے، آگے ارشاد ہے، ہی ایک گلگ مگئی میں یہ خیال ہو کہ مشہدیدگا (ف) کا سرخ ہیں یہ خیال ہو کہ ہم تو گھر کے اندررہ رہ کر بے پردگ کرتے ہیں، بس 'زادول'' کے سامنے تو جاتے ہم تو گھر کے اندررہ رہ کر بے پردگ کرتے ہیں، بس 'زادول'' کے سامنے تو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر جھیے جھے کر بھی گناہ کردگی تو اللہ سب جانتا ہے۔

## کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے:

 حُجُورِكُم مِن نِسَاآيِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُ مِهِنَ فَإِن لَّمْ
تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اللَّهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ وَكَانَحُ عَلَيْكُمُ وَأَن وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَآيِكُمُ اللَّهِ مِنَ مِن أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَى فِي إِلَّا مَا فَذَ سَلَفَ إِنَ اللَّهُ وَأَن عَنْهُ وَرًا رَّحِيمًا الْآلَ ﴾ (١-٣)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان عورتوں کی تفصیل بتائی ہے جن سے نکاح ترام ہے آبال، دادی اور نائی بھی اس میں داخل ہیں ﴿ بینی ، پوتی اور نوائی بھی اس میں داخل ہیں ﴿ بینی ، پوتی اور نوائی بھی اس میں داخل ہیں ﴿ بینی ، پوتی اور نوائی بین ، اس میں درسرے رضائی رشتے بھی داخل ہیں، مثانا رضائی بھیتی ، بھا ہی ، اس میں دوسرے رضائی رشتے بھی داخل ہیں، مثانا رضائی بھیتی ، بھا ہی ، بھر میکی ، فالم وغیرہ ﴿ ساس آل بیوی کی بین ، بشر طیکہ بیوی سے معبت کی ہو، آگر کسی معورت سے نکاح کیا مگر اس سے معبت نہیں کی بھوت سے پہلے ،ی دہ مرگئی یا اس کو طلاق دے دی تو اس کی بین کی بہوں کو دکاح میں جن کرنا، یعنی سال اس دفت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے ، بیوی کی موت یا طلاق کے بعد اس کی بہن طال ہے ،مقصد یہ ہے کہ سالی بمیشہ کے لئے حرام ہیں۔ سال اس حقت تک حرام ہیں طلاق کے بعد اس کی بہن طلاق کے بعد اس کی بہن طال ہے ،مقصد یہ ہے کہ سالی بمیشہ کے لئے حرام ہیں۔ اس سے پہلے جو برد رششہ فرکر ہیں وہ سب عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں۔ اس کی اور شم بھی بھیشہ کے لئے حرام ہیں۔ اس کی بہن اس آیت سے پہلے جو برد رششہ فرکر ہیں وہ سب عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں۔ اس کی اور شم بھی بھیشہ کے لئے حرام ہیں۔ اس کی اور شم بھی بھیشہ کے لئے حرام ہی دیاں اس آیت سے پہلی آیت میں ایک اور شم بھی بھیشہ کے لئے حرام ہیں۔ بھی اس کی بھیٹ کے لئے حرام ہیں کا بیان اس آیت سے پہلی آیت میں۔ اس کی ایک اور شم بھی بھیشہ کے لئے حرام ہے جس کا بیان اس آیت سے پہلی آیت میں۔

﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَالِمَا قُصَّمَ مِنَ اللِسَامِ إِلَّا مَا قَدْ مَسَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَنَعِشَةُ وَمَقْتَا وَسَامَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ ﴾ (١٠-١١)

لینی باپ کی بیوی ،کل تیرہ ہوگئیں ان میں سے کی کے ساتھ بھی بھی نکاح نہیں ہوسکتا۔ اسلام اور عقل دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پردہ صرف الیی عورت کونہیں جو شرعی پرده

ہمیشہ کے لئے حرام ہے اور کسی صورت میں بھی اس سے نکائ مہیں ہوسکتا، اور ہر وہ عورت بس سے کسی ونت بھی نکاح کا امکان ہواس سے پردہ فرض ہے، اس لئے خوب بجھ میں کے قرآن کریم میں جو تیرہ تم کی عورتوں کو ہمیشہ کے لئے حرام قرار ویا گیا ہے ان کے سوا ہر عودت سے نکاح سجے ہے، چنانچہ محرمات کی تفصیل بیان فرمانے کے بعد ارش دیے:

﴿ وَأَيْحِلَ لَكُمْ مِّنَا وَرَأَةَ ذَلِكُمْ ﴾ (ب٥-٢١) تَوْجَمَعَ: "أن محرمات كسوا باتى سب عورتين حلال بين، اس لئ ان يريرده فرض ہے۔"

## ایک جہالت کی اصلاح:

جاہلوں میں مشہور ہے کہ بچی ورممانی اور بھتیج کی بیوی اور بھانج کی بیوی ہیشہ کے لئے حرام ہیں، اس لئے سجھتے ہیں کہ شوہر کے بچیا اور ماموں اور اس کے بھتیجا اور بھانج سے شرعاً پردہ نہیں، یہ خت جہ است ہے قرآن کریم میں ان مور توں کو حلال قراء دیا گیا ہے، لیمن شوہر کے بچیا، ماموں ور بھتیج، بھانج کی وفات یا طلاق کے بعدان کی بیوی سے نکاح جائز ہے، ویکھئے جہاس کتی بری بلا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حلال کی جو گور توں کو حرام بتا رہے ہیں، اللہ تعالی کا مقابلہ کر رہے ہیں، نعو ذ ملال کی جو گرف ورتوں کو حرام بتا رہے ہیں، اللہ تعالی کا مقابلہ کر رہے ہیں، نعو ذ اللہ من ذلك خوب یادر کھیں اور دوسروں تک بہنچائیں کہ شوہر کے بچیا اور ماموں اور اس کے بھر نجے اور بھیتیج سے بردہ فرض ہے۔

صى بهكرام رضى الله تعالى عنهم ميس برده كى بابندى؟

 ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْمُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٌ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾ (١٧٠-٥٠)

سنتے! قرآن کیا کہتاہے

"اے ایمان والو! نی (صلی الله علیہ وسم) کے گھر میں واخل مت ہوتا۔"

یہ کن لوگوں سے خطاب ہے؟ حضرات سحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کی مقد س جماعت سے، جن کے تقدی کا بیان الله تعالی قر آن کریم میں بار بار فرماتے ہیں، ان کو تھم ہوتا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے گھر میں مت جانا، مائیں ہیں وہ بھی کیسی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کے بارے میں الله تعالی قرماتے

﴿ لِيُدَهِبَ عَنحَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْنِ وَيُطَهِّرُكُوْ تَطْهِيرًا (لِيَدُ وَلِلْمَ الْمُؤَرِّدُ تَطْهِيرًا (سَهُ ١٢٠٠)

تَكَرِّهُمَا "اے بی (صلی الله علیه وسلم) کی بیویو! بم نے تم سب کو پاک کردیا ہے۔"

جس کواللہ پاک کروہے کیا اس میں کوئی خرابی آسکتی ہے؟ وہ پاک عورتیں ہیں، اور جانے والے کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حنہم ن کو بیٹھم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مت جانا۔''

﴿ إِلَّا أَنْ يُؤْذِنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ ﴾ (ب ٢٢ ٥٥)

اگر کھانے کے لئے بلایا جائے بعنی کھانے کی کوئی دعوت ہوتو کھانے کے لئے جاؤ، اور پھراس کے کیا آ داب ہیں؟ پہلے سے جا کڑیس بیٹے جاؤ۔

﴿ وَلَنكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْ مُلُواً ﴾ (ب ٢٦ - ٥٣) تَوْجَهَنَ "جب بلاياجائ الله والت مَهَ بَجوء"

Þ.

﴿ فَإِذَا طَعِمْتُ مِ فَأَنتَشِرُوا ﴾ (ب٢٠-٥٠) تَكْتَرَجَمَدَ: "جب فارغ موجاة توجلدي عنظل جاءً" وہاں بیٹے کر باتیں نہ شروع کردو، بیٹے مت رہو،اس کی وجہ بھے میں آئی؟ بیگم

کیوں؟ وہال تو پردہ ہے، پردہ سے کھلایا جارہا ہے، پھر کیوں کہا جارہا ہے کہ وقت سے

پہلے مت جا کا اور کھانے سے فارغ ہو جا کو تو فوراً نکل جا کا وہاں بیٹے کر باتیں نہ کرو،

کہلس بازی نہ کرو، بلکہ جلدی سے نکل جا کا، نہ پہلے سے جا کر بیٹھونہ بعد میں فارغ

ہوکر بیٹے، رہوکیوں؟ اس لئے کہ اگر مستورات آئیں میں بات وغیرہ کریں گی تو ان کی

آ واز کان میں نہ پڑ جائے، کیا کوئی اور مطلب ہو مکتا ہے؟ بیادب اس لئے سکھا دیا کہ

اگر زیادہ دیر رک کر دہاں بیٹھے رہے تو مستورات کی آ واز کا نوں میں پڑنے کا خطرہ

اگر زیادہ دیر رک کر دہاں بیٹھے رہے تو مستورات کی آ واز کا نوں میں پڑنے کا خطرہ

اگر زیادہ دیر رک کر دہاں بیٹھے رہے تو مستورات کی آ واز کا نوں میں پڑنے کا خطرہ

قرآن کے باغیوں بررسول الله علی الله علیہ وسلم کا مقدمہ:

جمل اس قرآن کے احکام بتار ہا ہوں جسے آپ لوگوں نے لڈو کھانے اور مائے پینے کا دھند، بنا رکھا ہے۔

اس قرآن کریم میں جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ لوگوں نے ''خوانیوں'' میں کم از کم دس دس بیالی جائے بی ہوگی اور استے ہی لڈو کھائے ہوں گے اور احکام قرآنی پر ممل کرہ تو در کنار آئی''خوانیوں' کے بعد بھی ہے جوا دکام بتا رہا ہوں کی آئے تک آپ نے سنے بھی ہیں؟ آپ تو بس بھتے ہیں کہ بڑا اچھا قرآن دیا ہے، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے، یاور کھئے! ایک روز حماب ہوگا، بوچھا جائے گا کہ قرآن کا کیا مقصد بھتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں شکایت کرس گے۔

﴿ يَكُرَبُ إِنَّ فَوْمِى اَتَّخَذُواْ هَنَدَا الْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ ﴿ ﴾ (١٩-٣٠) تَكُرِّحَمَّدُ " اے میرے رب! میری امت نے اس قرآن کو بالکل جھوڑ رکھا تھا۔"

للداسوے اس دفت آپ کے پاس کیا جواب جوگا؟

#### بے بردہ عورتوں کے ہزاروں اللہ:

ال آیت پر بیان شروع ہوا تھا

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِفَنَكَ عَلَىٰ آن لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا يَسَرِقَنَ وَلَا يَزَيْنِنَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْ نَنِي يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مُعْرُوفِ فَيْ فَهَايِعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الله ١٤-١٧)

تَكَرِّحَمَّكُ: "اے نبی (صلی الله علیه وسلم) آپ کے پاس جب بیعت مونے کے لئے مؤمن عورتیل آئیں تو ان چیزوں پر بیعت فر، کیں ا

﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِأَهِّهِ شَيْنًا ﴾

تَرْجَمَدُ: "الله تعالى كراته كى كوشريك نيس كري ك."

الله جانے كتنے الله بنيں گے۔

### آج کے مسلمان میں ایمان کتناہے؟

بڑی ہی جھی اور بہت مفید بات اللہ تعالی نے کہلوا دی ، ذراا ہے ایمان کا محاسبہ کرلیجے ، فر مایا نہوں نے بہت سے اللہ بنا لئے ہیں ، اوران کے ساتھ ان کومبت ہے ، محرجن کا اللہ تعالی پر ایمان ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ پوری دنیا کی بنسبت زیادہ محبت میں اسب چے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق پر دہ نہیں کریں کے یا نہیں کر سکتے ، ان کو اللہ تعالی کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا اپنے فاندان والوں کے ساتھ زیادہ ہے ؛ ذرا یہیں بیٹے بیٹے ایمان کا محاسبہ سیجے اور فیصلہ سیجے کہ ایمان کی ساتھ زیادہ ہے ؛ اللہ کرے از جائے ، اللہ تعالی کے ساتھ ایمان کا محاسبہ سیجے اور فیصلہ سیجے کہ ایمان کی درجہ میں ہے؟ بات کچھ دل میں از ربی ہے؟ اللہ کرے از جائے ، اللہ تعالی نے معیار بنا دیا کہ مؤمن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری و نیا کی بنسبت زیادہ کیت ہو، مگر لوگوں کی اکثریت الی ہے کہ انہوں نے بہت سے اللہ بنا رکھے ہیں ، فاندان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ انہوں کیا جا رہا ہے ، تو بتا ہے کہ ایمان کیاں کہاں مارہ عرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تاراش کیا جا رہا ہے ، تو بتا ہے کہ ایمان کہاں کیا مارہ کی ا

ملمان كوقر آن سے نفیحت كيون بيس ہوتى؟ ﴿ وَذَكِرْ فَإِذَ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَذَكِرْ فَإِذَ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (ب٧٠-٥٠) تَكَرِيحَهُمَدُ: "أَبِ لَقِيحِت كريل لقيحت مؤمنين كوضرور فا مُده ديتي ہے۔"

اب ذرا سومیا جائے کہ آج کے مسلمان کو قرآن سے نصیحت کیوں نہیں ملتی؟
قرآن کی بات دل میں کیوں نہیں اقرتی؟ اللہ تعالی کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نصیحت ضرور
قائدہ دیتی ہے، اور حقیقت میں فائدہ نہیں رہا تو سومیا جائے کہ اس کی وجہ کی ہے؟ اللہ
تعالیٰ کا ارشاد غلط تو نہیں ہوسکتا بھرفائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دود جہیں ہوسکتی ہیں:

- ا توجوبات كى جارى ہو وضيحت بى نہيں، يعنى كينے والے ميں اخلاص نہيں، اگر كہنے والے ميں اخلاص نہيں، اگر كہنے والا الله تعالى كے لئے نہيں كه ربا، اس ميں فكر آخرت نہيں، قلب ميں درد نہيں، وليے بى رسم ورداج كے طور پر، وستور كے طور پر يا دكھلاوے كے لئے كهدر م ہوتا۔ بين اس على كہنا تھيں اس لئے اس بات كاكوئى الرئيس ہوتا۔
- ا باسنے دالے مؤمن نہیں، نفیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے، اور صرف انہی کے دلول پر اثر کرتی ہے، جس میں ایمان نہیں اس پرنفیجت کوئی اثر نہیں کرتی، سننے والول میں ایمان کا ال ہو، توجہ ہو، آخرت کی تفرہو، ایمان کی خاطر سننے بیٹے ہول تو نفیجت فائدہ دے گی، اگر ان میں عمل کرنے کا ارادہ نہیں، طلب نہیں، تربیس تو نفیجت فائدہ دے گی۔

#### دغابازمسلمان:

بت دراسل بہ ہے کہ پردہ کی بات تو آج کے مسلمان کے دل بیں اترتی ہی نہیں، نماز کے لئے کہا جائے، پڑھ لیس گے، روز ہے رکھ لیس گے، صدقہ وخیرات بھی کردیں ہے، بینج سورہ بھی پڑھ لیس گے، سیٹھی میٹھی باتوں پڑمل کر لیس گے، اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ تو لہا چوڑا کریں گے لیکن ان کی نافر مانی نہیں چھوڑیں گے، بہ کڑوا محمون حلق بی نہیں اتر تا، خود غور کیجئے سو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کی کوشش کی جاری ہے بانہیں؟

م ساتھ غیروں کے بیری قبر بر آتے کیوں ہو؟ تم جلاتے ہو مجھے تو جلاتے کیوں ہو؟ اگر جلانے کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہوتو پھر معصیت اور نافر مانی ے میرادل کون دکھاتے ہو؟ ایک چی اسکول کی سی کتاب میں بیشعر یا دری تھی۔ ے نام یہ تیرے جان فدا ہو کوئی نہ دل میں تیرے سوا ہو اید والا کے ماتی ہیں یانہیں؟ میں نے کہا کدان کے حال کے مطابق بیشعر

يول ہونا چ ہئے۔

ے نام یہ تیرے جان فدا حكم نه تيما اك مجمى اداء هو

آج آب لوگ بددعا ما تگ لیس که یا الله! قرآن کریم کے ساتھ جو دھو کے کا معاملہ چل رہاہے، اس ہے تو ہماری حفاظت فرما، قرآن کی لذت عطا فرما، قرآن کے ساتھ تجی محبت عطافر ما، اس کے ساتھ تعلق عطاء فرما، اس کی حلاوت عطاء فرما اس کے احكام يرتمل كي توفق عطا قرمايه

قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل ہوتا جا ہے ، یہ کولی تکانا ہے بہت مشکل، بوی کروی ہے، چیازادے بردہ، پھویھی زادے بردہ، مامول زاد سے بروہ، خالہ زاد سے بردہ، دیور سے بردہ، جیٹھ سے بردہ، بہنوئی سے بردہ، نندوئی ے بردہ،اس کولی برکتنی ہی شکرج حاج حاکر لکلوائیں مگر پھر بھی لکا بہت مشکل ہے، ہاں! اللہ تعالیٰ مد دفر مائیں تو کوئی مشکل نہیں، جب ان کی دیکھیری ہوتی ہے تو پھر دل ک كاياليث جاتى إوربيرمالت موجاتى بـ

> سه مادا جهال ناداض بو پرواند ند جایخ حد نظر تو مرضی جانانہ جاہئے

#### بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصہ کیا کیا تو کرنا چاہتے کیا کیا نہ چاہتے

## مخلوق كى رضامندى جہنم يے بيس بياسكتى:

جَن كِ خُوف ہے، جن ہے ڈرگر، جن كى مروت بيں آپ پردوئييں كرتيں، تو كيا آپ كوچنىم بيں جانے ہے وہ لوگ روك بيں گے؟ كيا اللہ تعالىٰ كے يہاں بدعذر صحيح ہوگا، قبول ہوسكے كا كہ ميرا فلال ناراض ہوتا تھا، فلال ناراض ہوا تھا، فلال كى محبت ميں، فلال كى مروت بيں، فلال كے خوف ہے ميں نے پردہ نہيں كيا تھا۔ ﴿ إِذْ فَنَهَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ ال

وہ دن آنے والا ہے کہ جن لوگوں کے انتباع میں جمارے احکام کی خلاف ورزی
کی جاتی ہے، گناہ کا تھم وینے والوں اور ان کا انتباع کرنے والوں کے آپس کے
تعلقات منقطع ہوجاتیں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، وہاں چیو نے
یہ کہیں گے کہ برول کی وجہ ہے ہم نے پردہ نہیں کیا، اور بڑے کہیں گے کہ جمارا ان پر
بس تعویر ابی چلیا تھا، ہم تو گناہ کی دعوت بی ویتے تھے، گن وتویہ خود بی کرتے تھے، ہم
نے ان سے زیردی تو گناہ نہیں کروائے تھے، فرمایا:

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قَضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَلَكُمْ مِن وَعَدَ لَلْمَقَ وَوَعَدَّتُكُمْ مَن الْمَنْ الْمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَالسّنَجَسْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَالسّنَجَسْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا انعُسَرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكَ أَنعُسَرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكَ إِنَّ النَّا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكَ إِنَّ النَّالِمِينَ اللّهُ إِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ إِنَّ الطّالِمِينَ لَكُمْ عَذَاكُ إِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ (أَنْ) (ب ١٣-١٢)

شیطان قریہ کردے گا "میری تم پرکوئی قدرت نہیں تھی، بس نہیں چان تھا، ہیں تو تہائی می کرتا تھا، تم نے اپنے افقیارے برے مل کے، اس لئے اب تم جھے طامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ ہی کو طامت کرو، نہ ہیں تہہیں جہنم سے چہڑا سکتا ہوں اور نہ تم جھے چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم جھے چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم جھے چھڑا سکتا ہو، تم نے جو جھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے تم کے مقابلہ میں میرا تھم مانے تھے، میں اس سے بیزار ہوں، یقینا ظالموں کے لئے ورد ناک عذاب ہے۔ "اب سارے اکٹھے ہی جہنم میں جائیں گے، ونیا میں انجی اکٹھے تھے، اللہ! وہ دن آنے سے پہلے پہلے تو قرر تقی، اور جہنم میں بھی اکٹھے ہی جہنم میں جائیں گے، ونیا میں انجی اکٹھے نار سے اللہ! وہ دن آنے سے پہلے پہلے تو قرر اس کی فرعطا فرما ، یا اللہ! حماب و کتاب سے پہلے ہمارے قلوب میں تو اس کی فرق عطا فرما و کیا جا ہے۔ اللہ! دماب و کتاب سے پہلے ہمارے قلوب میں تو اس کی فرق عطا فرما و سے، اور جمیں اٹی عاقبت بنانے کے لئے اپنے احکام پر عمل کی تو فیق عطا فرما و کسے۔

یہ ہے بڑی کروی کولی لیکن کئی نہ کسی طرح شکر چڑھا کراہے نگل جاہیے ، اور نگلنے کے بعد پھر دیکھتے کیا مزا آتا ہے ، ایک یارنگل جاہیے ، یا اللہ! تو نگلوا وے ،کسی نہ کسی ارح سے نگلوا دے۔

### دنیامیں جنت کے مزے کیے حاصل ہوتے ہیں؟

القد تعالیٰ کی خاطر جو مخض دنیا کے تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے اس کو دنیا ہی میں جنت کے مزے آجاتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے وطن آخرت کے لئے، آخرت کے مند موڑ لیا ۔ لئے، آخرت کے عقراب سے بیچنے کے لئے دنیا وابوں کو چھوڑ دیا، ان سے مند موڑ لیا وہ کامیاب ہوگیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسے مرور اور ایک لذت سے نوازتے ہیں کہ دنیا بھرکی لذتیں اس کے مامنے گرد ہیں۔

ے لطف ہے کچے کیا کہوں زاہد اللہ ہائے! کمخت تو نے پی ہی نہیں

آج کے سلمان کا دل ڈاکو سے بھی سخت ہے:

فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی بهت بوے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ میل بہت بوے ڈاکو تھے، ایسے خطرناک اور مشہور ڈاکو کہ قافلے ان کی خبر من کر دہ راہ جھوڑ دیتے تنے، ان کو کمی عورت سے عشق ہوگیا، اس عورت کو اس کے مکان سے انھا کر لے جانے کی غرض سے حن کی دایوار پر چڑھے، اندرکوئی تلادت کررہا تھا، اس نے آیت پڑھی:

﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوٓ اللَّهِ مَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلهِ حَمِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِن ٱلْمَعَ فَالْوَبُهُمْ لِلهِ حَمِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِن ٱلْمَعَ ﴾ (ب ٢٧-١١)

مَنْ الله كَافَرُ الله المجمى ايمان والول كے لئے وہ وقت نيس آياكه ان كے دل الله كا ذكر اور قرآن كريم من كرنرم ہوجائيں۔"

فضیل بن عیاض کے کان میں ہے آ دار پڑی، ان کے دل پر ایسا اڑ ہوا کہ وہیں سے "بلی قد ان یار ب بلی قد ان یا رب "" ہاں میرے رب وقت آگیا، ہاں میرے رب وقت آگیا" پارتے ہوئے دالی لوث آئ ادر الی توبہ کی اور اللہ تعالی کے سرتھوالی مجب کا تعلق جوڑا کہ مشہور اولیا واللہ کی صفت میں جا پہنچے۔ ذراغور سیجے آئ آئ کے سلمان کا ول اس زمانہ کے ڈاکوؤں کے دلول سے بھی زیادہ سخت ہیں جا کہ اس برقم آئر آئی ارتبیں ہوتا، اللہ تعالی اس قوم پر رحم فرمائیں، اللہ تعالی سے بول وعا، کریں کہ یا اللہ! تیری دہ رحمت جس نے قضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کے دل کی کایا لیٹ دی وہ رحمت جمل کے دل کی کایا

# ب پردگ دین کی محلی بغاوت ہے:

آج مسلمان کے دل میں نیکی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اوراد وظا نف اور نوافل و تنہیجات زیادہ پڑھے، یہ نفس اور شیطان کا دھوکا ہے نیکی کی بنیاد بہ ہے کہ القد تعالیٰ کی نافر مانی اور بعاوت سے توبہ کی جائے ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
"اتق المحارم نکن اعبد الناس." (رواہ الترمذی)
تَرْجَهَمَ مَن "گناہوں ہے بجوتو سب ہے بوے عابد شار ہو گے۔"

فاص طور پر بے پردگ کا گناہ دوسرے گناہوں سے بہت زیدہ ہے اس کے کہ اس سے علائیہ گناہ ہے کہ اس کے کہ اس سے کا ارشاہ ہے۔

"کل امتی معافی الا المعجاهوین" (دواہ المحدی و مسلم)

تَوْرَ حَمْدُ: "میری بوری است معانی کے لائل ہے مگر علائیہ گناہ کرنے والے معانی کے لائل ہے مگر علائیہ گناہ کرنے والے معانی کے لائل ہے مگر علائیہ گناہ کرنے والے معانی کے لائل ہے مگر علائیہ گناہ کرنے

د نیوی حکومتوں کے قانون میں بھی علانیہ بعاوت کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیاجہ تا پھر بعناوت کی سزابھی کیا ہے؟ موت۔

وہ ہے ہردگی کا گناہ صرف بے بردہ عورت تک محدود نبیس رہتا بلکداس کی وجہ ہے جو بے حیائی اور بدمعاشی بھیلتی ہے بوری قوم اس کے دنیوی وہال اور اخروی عذاب کی لیٹ میں آ جاتی ہے، اس گناہ کے نتیجہ میں طرح طرح کے فتنے حتی کر قتل تک کی وردات کا عام مشاہدہ ہور ہے۔

#### بدين معاشره كامقابله كرنے والے:

بدین معاشرہ اور برے ماحول کے مقابلہ بی ہمت والوں کے حالات سے
سبق حاصل کر کے ہمت بلند کریں، پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض خوا تمن امر یکا میں گاڑی
چلایا کرتی تھیں، مقد تعالیٰ کی رحمت نے دشکیری فر مائی تو پردہ کی کی پابند ہوگئیں کہ آج
کے مولو یوں اور دیندار گھرانوں میں بھی اس کی مثالیں نہیں ملتی۔

ایک فاتون کے شیکے والے ہندوستان میں ہیں وہ عرصہ کے بعد ملفے گئیں اور بہنوسیوں سے پردہ کیا، بہنول نے بہت خوشامد سے کہا کہ جمارے شوہر ناراض ہو جائیں گے، اور خت تکلیف کہنچائیں گے، ہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، والدین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بہنوں کی حالت پرحم کھاؤ، بہنوئیوں سے بردہ مت کرو، اس خاتون کی ہمت و کھھے : ہبنوں کی حالت پرحم کھاؤ، بہنوئیوں ندگی بنانے کے اس خاتون کی ہمت و کھھے : ہبنوں کی حالت کرم میں بہنوں کی و نیوی زندگی بنانے کے

لئے اپنی عاقبت بریاد نہیں کر عمق اور بہنو ہوں کورامنی کرنے کے لئے اپنے مالک کو ناراض نہیں کر عمق۔ ناراض نہیں کر عمق۔

ایک خاتون نے میراصرف ایک وعظ 'زندگی کا گوشوار' پڑھ کرلکھ ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں سے چھٹکارا ہمیشہ کے ساتھ حاصل ہوگیا، اللہ کے فضل و کرم سے بی ایا اور بہت سے گناہوں سے چھٹکارا ہمیشہ کے سامن ہوگیا، اللہ کے فضل و کرم سے بی سنے تہدکر لیا ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ کسی غیرمحرم کے سے شخیس جاوس گی۔' اللہ کی رحمت سے ان کے در پرصرف ایک وعظ پڑھنے کا یہ اثر ہوا ہے، یا اللہ! تو ان وعظ سننے والیوں کے دل پر بھی ہی رحمت فرما۔

ایک بی فی نے دس گیارہ سال کی عمر میں پھاڑاد ور خالہ زاد وغیرہ قریب تر نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کر میا تو خاندان کے مردون اور عورتوں نے سخت اعتراض کیا اور دھمکی دی کہ پورا خاندان تم سے کٹ جائے گا، بیکی کا جواب سننے اس نے بڑے جوش سے میداشعار پڑھے۔

> ے سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ جائے مر نظر تو مرضی جانانہ جائے بس اس نظر ہے وکھے تو کر سے فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہئے کیا کیا نہیں جائے۔

یہ ہے کرامت، بھلا ال سے برہ کرکی کرامت ہوگئی ہے کہ اپنے مالک کی رضا جوئی کے لئے اپنے لفس کی تمام خواہشات اور و نیا بھر کے تمام تعلقات کو قربان کر ویا جو ہے، اس کرامت کے سائے ہوا ہیں اڑنے اور سمندر کی سطح پر چلنے جیسی کرامتوں کی کوئی حقیقت نہیں، کرامت کی روح یہ ہے کہ مجوب حقیقی کی محبت ول کی گہرائیوں بیس از جائے جس کی بروات و نیا ہر کے ۔ قابلہ میں وین پر استقامت نصیب ہو جائے، یا اللہ! تو اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کرامت سے نواز وے، یہ کرامت

حضرات محابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم کی کرامت جیسی ہے، ان کو ہر وفت الیی عظیم کرامت حاصل تھی ،اس سئے ان سے ووسری کرامتیں زیادہ منقول نہیں۔

ایک باہمت خواتین کا ایک اور قصہ سنے کس نے ان کے حالات پر چدمیں لکھ کر دیئے ہیں، ید پر چد ہی من سیجئے۔

"آج خط لکھنے کی ضرورت اس سئے پیش آئی کہ میں نے القد تعالی سے رہے دکیا ہوا ہے اینے مرشد کے ہاتھ پر کہ میں زندگی کے آخری ساس تک گانے بحانے کی لعنت حاب وه كسى بهى شكل ميس مواور تضويرول كى لعنت خواه وه كسى كى مو بركز بركزند تو خود نہ کی بچہ کو لانے دول گا، نہ ایسے گھروں میں کسی بچہ یا بچی کا رشتہ کرول گا جن کے ہال سیفنتیں ہول گی، اور نہ کی بچہ یا بچی کواسکوں کے درواز و تک بھی جانے دول گا، الله تعالی کاشکر ہے کہ تین بیوں دو بیٹیول کے رشتے میری خواہش کے مطابق ہوئے ، کیکن ماحوں نے ایک تباہی می دی کہ دوسرے رشتہ وار مثلاً بیٹول کے س لے، سامیال ، ان کے سسر ، ساس کے رشتہ در اور میرے اپنے ہی بہت سے رشتہ دار میری راہ میں رکاوٹ بنا شروع ہوگئے، شرعی بردہ بھی درہم برہم ہونے لگا، اور دوسری رسومات بھی چوری حصے ہونے لگیں، ویسے ہم گھر میں جھوٹے بڑے ہیں افراد ہیں، ایک جگدا کشے رہتے ہیں ،اکٹھے ایک ہی چو لہے پر پکاتے کھاتے میں ،کسی تتم کا آپس ٹیں بھی ساس بہود پورانی، جنھانی کا بھی کوئی جھٹرا آج تک نہیں ہوا، میرا یقین ہے کہ بیر سے بزرگوں کی محبت کی برکت ہے، ایک طرف میں اکیلا دوسری طرف رشتہ دارول کا ٹولہ کوئی کہتا ہے کہ دادا بردادا کی ساری رحمیس سے کہال کا مواوی آگیا ختم کرنے وال ،کوئی کہتا ہے ارے فلا ب مولوی حافظ کے گھر نمیلی ویژن ہے، بیرایس سخت بابندیاں لگا تا ہے، میرے آقا! ول میں جو تکلیف ہوتی ہے چیر بھا ڈکرکس کو دکھاؤں؟ الله تعالى كے حضور روئے كے علاوہ ورش اوركير كياكرتا رما، كافى دن تك حضرت صاحب کی مجس میں سارے گھر والوں کو سے جاتا رہا، کیکن بات نہ بنی ایک دن

آپ کے بال جمعد کی نماز سے فارغ ہوکرای سوج وفکر میں بیٹا تھا کہ اے میرے اللد! اب من كون ى تدبير كرون؟ كياكرون؟ ميرے بس سے كام بابر موتا جارہا ہے، میرے اللہ! اگر آپ میری مدونہیں فرمائیں گے تو میں نتاہ ہی ہو جاؤں گا،تھوڑی دہر سوینے پر اللہ تعالی نے میرے در میں سے بات ڈالی کہ آج ہی سب گھر والوں کو حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں یاؤں، بس فوراً گھر گیا اور کہا میرے بیادے میؤ بیٹیو! کیا آج مفتی صاحب کا بیان سننے کے لئے مفتی صاحب کے ہاں میرے ساتھ چلو گے؟ سب نے خوشی سے کہا، ہال ایا! ضرور چیس گے، میں نے کہا احجما پھر تیاری كرد، عصركى نماز وبال يرحني ب، سب لوگ آئتے، التدت في كوميرى لاح ركھني تقي، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بدیات ڈ ل دی کہ آج گانے بچانے، تصور کی لعنت اورشری بردہ بربیان مو، ایک خاتون کے خط کا حوالہ بیان فرما کر سے بیان شروع فر مایا کہ میں محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ کی بات نہیں کرتا، اس دور کی ایک خانون میرامطبوع وعظا" زندگی کا گوشوارہ" بڑھ کرمجلس میں آئے بغیر توبہ کر لیتی ہے تو آنے والیال جیس کرسکتیں؟ میرے آقا! آپ بیان فرمارے تھے اور میں دل بی میں اتنا خوش مور ما تعااور ایک سانس میں کئی کی بارول میں بول کہنا تعاء اے اللہ! اے اللہ! تیراکس زبان سے شکراوا کرو، تو نے تو آج مجھ پر مہر بانیوں کی بارش بی برساوی، بلکہ کنی دن تک چلتے پھرتے بھی مہی وظیفہ بنارہا، کیونکہ میرے آقا! جب میں عشاء کے بعد گھر کیا تو میری بہو بیٹیاں توبد کر چکی تھیں، چھوٹے چھوٹے دیوروں سے بھی بروہ كئے ہوئے تھيں، بس رنگ بدلا ہوا تھا، جس رنگ كے لئے ميں برسول كوشش كرتار ہاوہ کام اللد تعالی نے آپ سے چندمنٹوں میں کروا دیا، اور رنگ میں اضاف ہی جور ہاہے، برکت بی برکت ہورہی ہے،اب بیمبرے تینوں بیٹوں کی بیویاں اور ایک میری بیکی جس کی عمر گیارہ برس دس مہینے ہے بار بار کہتی ہے کہ ابا بہت ہی دل حابتا ہے کہ مفتی صاحب ے اصلاحی تعلق قائم کرلیں، میں ٹالتا رہتا ہوں کدمرید مردہ کے مانند ہوتا

100

ہ، مریدنی بن کراپنی مرضی ہے کوئی رسی خوش کی کی تیس کرسکوگ ، اگر ایبا کیا تو پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تق کی سخت ناراض ہوتے ہیں خوب سوچ لو بھی یہ بہتی ہیں کہ ہم تو سب پچھ قربان کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخری سائس تک بھی میں گے انہوں نے آج مجھے خط لکھنے پر بچود کر دیا ، یہ بہتی ہیں کہ ہمیں تو اتن محبت ہوگئ ہے کہ پیر کے دن بھی مجلس میں ہم کو حصال جائے تو بردی خوشی ہوگی ، میں نے ان سے آج وعدہ کر لیا ہے کہ آج انشاء اللہ بعد نماز ظہر حضرت جی کی خدمت میں خط بیش کر دوں گا۔''

ہمت کے ایسے واقعات و مکھ کر اور س کرسوچا کریں کہ آخر بیخوا تین بھی تو ای ماحول اور اسی معاشرہ بیس بیس جس میں آپ ہیں، پھر ان کو تو ہمت ہوگئ مگر آپ کو ہمت کیوں نہیں ہورہی؟ آخرت میں اس کا کیا جواب ہوگا؟

ان باہمت خواتین کے حالات سے سبق حاصل کرنے کے ساتھ یوں دع عبی کیا کریں یا اللہ! جو ہمت تو نے ان خواتین کے دلوں پر نازل فر مائی وہ ہمارے دلوں پر نازل فر مائی وہ ہمارے دلوں ہمی نازل فرمار یا اللہ! تیری وہ دشکیری جس نے ان خواتین کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ ان کی نظر میں دنیا بھر کے تعلق ت کی کوئی وقعت نہیں رہی، ہمارے ساتھ بھی ایک دشکیری فرما، یا اللہ! ان خواتین کے دلوں میں جو تو نے اپنی محبت کی ایک دوست اور ایک لذت عطافر مائی ہے کہ اس پر دنیا بھرکی محبتیں اور دنیا بھرکی تمام لذتیں قربان ہو جا کمیں، تیری اس رحمت کے صدقہ سے تھے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کی بیدولت اور فذت عطاء فرما۔

### ديني مسائل يد لوگول كى غفلت:

بعض لوگ بیر کہددیت ہیں کہ بید سئلہ تو ہم نے پہلے بھی سنا بی نہیں ،سنی بھی کیے ؟ کیے ؟

#### ۔ انہوں نے دین کب سیکھاہے رہ کریٹنے کے گھریس بیے کالج کے چکریس مرے صاحب کے دفتریس

وہ ایسے کہد دیئے ہیں جیسے پیدا ہونے کے بعد کسی خانقاہ میں پلتے رہے ہوں،
ہیں سال دینی مدرسہ ہیں اور پچیس سال گزار دیئے خانقاہ میں اور علماء کی صحبت میں
بیٹے کرمسکے سکھتے رہے، اور کتنی ہی کا ہیں ہم نے مسائل کی پڑھ ڈالیس، پھر بھی ہم نے
سیمسکہ نہیں سنا، کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی کے بھی، ذرا سوچے! زندگی کیسے گزررہی
سیمسکہ نہیں سنا، کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی کے بھی مسئلہ یو چھنے کی تو فیق ہوتی ہے؟
اور پوچیس کے تو کیا؟ ' ورا ثبت' والد کا انتقال ہوگیا ہمیں درا ثبت میں کتا حصہ ملے
گائی پوچیس کے تو کیا؟ ' ورا ثبت' مین طلاقیں دے کر بیوی خود حرام کر لی پھر ہم سے
گائی پوچیس کے تو کیا؟ ' طلاق' تین مطلب نہیں، سوان لوگوں کو کیا معلوم کہ مسائل کیا
اور طلاق کا، باتی اسلام سے کوئی مطلب نہیں، سوان لوگوں کو کیا معلوم کہ مسائل کیا
ہوتے ہیں، بال جب ان کومسئلہ بنائیں تو کہتے ہیں کہ بیمسئلہ تو ہم نے بھی سنا ہی
نہیں، سنو سے کب؛ جب دل میں اللہ تو لی کا خوف نہیں، آخرت کی قکر ہی نہیں تو

### برنظری کی حرمت براشکال کا جواب:

میں آیک بارحسب معمول باغ میں تفریح کے لئے کیا تو وہاں آیک شخص نے اشکال پیش کیا کہ غیر محرم کی طرف نظر سے کیوں دوکا جاتا ہے جبکہ اس میں کوئی ایسا ممل نہیں جس ہے کسی کی کسی چیز میں دھل ندازی ہو اور اسے نقصان پہنچتا ہو، جیسا کہ چور جب تک کسی کے مال پر دست درازی نہیں کرتا اس وقت تک اس پر کوئی گرفت نہیں۔

میں نے ان کوسمجھ یا تو بفضلہ تعالی بات ان کی سمجھ میں آگئی،اور وہ مطمئن ہو کئے

شرعی پردہ میں نے ان کو حرمت نظر کی پانچ وجوہ بتائیں۔

حرمت نظر کی یانچ وجوه:

مهما چېلي وحيه:

الله تعالى اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كاكوئي تفكم سجھ ميں آئے يا شهآئے اور اس کی حکمت معلوم ہوسکے یانہ ہوسکے بہرہ ل بندویر بلا چون و چرااس کی تعمیل فرض ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کو د کھنے سے بہت سخّی ہے منع فرمایا ہے۔

القد تعالى كاارشاد ب:

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ وُوجِهُمْ ﴾ (ب٨٠١)

اس کے بعد عورتوں کوستفل خطاب ہے:

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلَرِهِنَّ وَيَحْفَظَلَ غد سدي فروجهن ﴾ (ب۱۸ ۳۱)

اس آیت مفصل بیان ہو چکا ہے، اب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات سفير المضمون كي مديثيل بهت زياده بين مرف چندمديثين بيان كرتا مون:

- نظر شیطان کا زہریلا تیرہ، جس کی سی غیرمحرم پرنظریدی اور اس نے اینے اللہ کے خوف ہے فورا نظر منالی القد تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا قرمات بير ـ (رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد)
- 🗗 جس نے غیرمحرم سے نظر پھیرلی اس پر انعام کے طور پر اللہ تعالی اس کو ایس عبادت سے نوازتے ہیں جس کی حلاوت اس کے قلب میں محسوس ہوتی ہے۔ (دواہ احمد والطبرامي)

حضرات فقهاء حميم الله تعالى فرمات بين:

"عورت كمرين لباس كود يكه منع ب، اس لئ كداس سي قلب من شهوت بيدا موتى ب-"

شیطان کا اثر انسان کے تین اعضاء پر بالتر تیب ہوتا ہے، آگھ، دل، شرم گاہ یعنی نظرے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے ور وہ بدکاری تک پہنچاتی ہے۔

- □ برنظري آنكه كازنا ہے۔ (رواه البحدی ومسدم)
- یروز قیامت ہرآ کھروئے گی گرجو بدنظری سے بچی،اور جوائقد کی راہ میں جاگ، اور جوائقد کی راہ میں جاگ، اور جس سے اللہ تعالی کے خوف سے کھی کے سرکے برابر آ نسو لکلا۔ (رواہ الاصبھلای ہحوالہ الد غیب والنہ غیب)
- ک تم چوچیزوں کی پابندی کروتو میں تمہارے لئے جنت کا ضامن ہوں:

  آجھوٹ نہ بولو ﴿ امانت میں خیانت نہ کرو ﴿ وعدہ خلافی نہ کرو ﴿ وَ عَدَه خلافی نہ کرو ﴿ وَ عَدَه خلافی نہ کرو ﴾ آنکھوں کی حفاظت کرو ﴿ ا پی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔(دواہ احدد وابن حیان می صحبحہ)
- ایک فض چنے چلنے کسی عورت کو دیکھ رہا تھا، سامنے دیواد ہے نکر لگی ، ناک ٹوٹ کسی اس نے کہا: اللہ کا تسم! میں اس وقت تک خون نہیں دھوؤں گا جب تک رسول اللہ سلی اللہ علیه دسلی کو اپنا بیقصہ بیل بتا ایلتا، چنانچہ اس نے عاضر ضدمت ہوکرا پنا قصہ بتا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر ، یا کہ بیر تیرے گناہ کی سزا ہے۔ (در منور، دوح المعلا)
- ایک بادامهات المؤسن رضی التد تعالی عنهن میں سے حضرت ام سلمه اور حضرت میں میں سے حضرت ام سلمه اور حضرت میں دونوں الد تعالی عنه الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تعین، اچا تک حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه حاضر خدمت ہوئ، رسول الله صلی الله عنه حاضر خدمت ہوئ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الن دونوں کو پردہ کا تھم فر مایا، حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے عرض علیہ وسلم نے الن دونوں کو پردہ کا تھم فر مایا، حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے عرض

كيا بياتو تابينا بي جمين جين وكيرسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرهايا، كيائم دونول بهي نابينا بو، كياتم أجين جين وكيد بين؟ (رواه النرسان وابو داود)

ریفوں مقدسہ جن کے تقدی کی شہادت الله تعالی نے قرآن کریم میں دی ہے ان کوانے پردہ کا تھم دیا جارہا ہے۔

#### دوسری وجهه:

جس طرح ہاتھ پاؤل، زبان، کان وغیرہ ظاہری اعطاء کے گناہ ہیں ای طرح دل کے بھی بہت سے گناہ ہیں، مثلاً کبر، عجب، ریاء وغیرہ، اس طرح غیرمحرم عورت کو دل کے بھی بہت سے گناہ ہیں، مثلاً کبر، عجب، ریاء وغیرہ، اس طرح غیرمحرم عورت کو دکھیے بغیرصرف اس کے تصور سے لذت حاصل کرنا دل کا گناہ ہے، آور دیکھنے میں آئکھ اور دل کا گناہ ہے۔

#### تىسرى دجە:

جوکام کسی دوسرے حرام کا ذریعہ بن سکتا ہو وہ بھی حرام ہے، نظر سے شہوت پیدا ہوتی ہے جو بدکاری تک بہنچ تل ہے، بسااوقات درجہ عشق تک بہنچ جاتی ہے جس سے آخرت کی بربادی کے عماوہ دنیا کی بربادی کے بھی ہے شار واقعات کا مشاہدہ ہور ہا ہے۔ باری کے بھی بے شار واقعات کا مشاہدہ ہور ہا ہے۔ بارس ن کریم کی آیت اور حدیثیں جو بیس نے پڑھی ہیں ان بیں بھی بہی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ غیر محرم کود کھنے سے بدکاری بیدا ہوتی ہے۔

## چوشی وجه:

عقلی نحاظ ہے بھی یہ قاعدہ عین معقول اور پوری دنی کامسلمہ ہے کہ جرم تک وینچنے کا ذریعہ بھی جرم ہے، چنا نچہ تف مال کے لئے اس کو غیر ہے بچایا جاتا ہے، صرف غیر کی نظر ہی سے نہیں بلکہ انہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سی کو کمی قسم کا علم تک بھی نہ ہو، جب مال کی حفاظت کیلئے اس کو غیر کی نظر ہے بلکہ غیر کے علم ہے بچانا ضروری نہ ہو، جب مال کی حفاظت کیلئے اس کو غیر کی نظر ہے بلکہ غیر کے علم ہے بچانا ضروری

سمجما جاتا ہے تو عزت اور دین کی حفاظت کے لئے یہ کیوں ضروری نہیں؟ غیر کی نظر سے جس قدر مال کی حفاظت ضروری ہے اس سے کئی گنا زیادہ نظر غیر سے حورت کی حفاظت ضروری ہے اس سے کئی گنا زیادہ نظر غیر سے حورت کی حفاظت ضروری ہے، جس کی چندوجوہ ہیں:

🕡 عزت اور دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے بدر جہازیا وہ ضروری ہے۔

ال کوچور لے گیر اور پھر وہ واپس فل گیا تو اس میں کو کی تقص نہیں آیا، تمرعورے
 کوئی لے اڑا تو کیا واپسی کے بعد اس کا عیب جاتا رہا؟

کال میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں، اس پر کسی کی نظر پڑجائے تو وہ اپنا اختیار سے خود بھا گ کر اس کے باس نہیں جاسکتا، مگر عورت بسا اوقات نظر کے اثر سے خود بھا آتی ہے۔ بی اڑجاتی ہے۔

### بإنجوين وجها

شریعت نے ہرائی چیز کوحرام قرار دیا ہے جوصحت کے لئے معز ہو، غیرمحرم کی طرف دیکھنے سے صحت تباہ ہو جاتی ہے، ول، دہاغ، اوراعصاب پر بہت برااثر پڑتا ہے، مالیخو لیا اور جنون تک کے واقعات کا مشاہرہ ہے، مردول میں جریان منی، سرعت انزال، نامردی اورعورتوں میں سیلان رحم (لیکوریا) اور بانچھ پن جیسے موذی امراش ای بے پردگی اور بدنظری کے نتیجہ میں بیدا ہوتے ہیں۔

### برده کی مخالفت کا اصل راز:

ہے دین مع شرہ میں بردہ کی مخالفت کا اصل راز نظارہ بازی کا مبادلہ ہے شوہرکو ہوئی پر قناعت نہیں اور بیٹیوں کو اس لئے پردہ نہیں کردا تا کہ بھر دوسرے بھی اس سے پردہ کردا کیں گے، تو بیلذت دیدار ہے محروم ہوجائے گا، علاوہ ازیں بیوی اور بیٹیوں کے اس اعتراض بلکہ احتجاج ہے ڈرتا ہے کہ خود تو ہر وقت نے سے بھی ڈرتا ہے کہ خود تو ہر وقت نے سے بھی ڈرتا ہے کہ خود تو ہر وقت نے سے بھی ڈرتا ہے اور جمیں ان لذتوں سے روک رہا

ہے۔ بے دین عورتیں بھی ای سے پردہ کی مخالف ہیں کہ وہ مخلف مردوں سے نظر بازی کی لذت سے محروم ہو جائیں گی، نامحرم مرد وعورت ایک دوسرے کو د کھے د کھے کر ہی بانی بہانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے شہوت بہت تیز ہو جاتی ہے اور جنسی قوت تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بیرکتنا پڑا عذاب ہے اورآ خرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ جائی ہے۔ دنیا میں بیرکتنا پڑا عذاب ہے اورآ خرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔

ایی شرمناک حقیقت ای لئے بتا رہا ہوں کہ شاید کی کوشرم آج ہے اور الی بہتر رکھ کر بتا شرمی ہے قوبہ کرکے دنیا وآخرت کے عذاب سے نیج جائے۔ والقدا ول پر پھر رکھ کر بتا دہا ہوں۔ الیک بے حیائی کی یا جمل از خود نہیں کہ دہا جگہ بے دین اور بے حیا معاشرہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، بید بے حیائی و کھے کر میرے ول میں دردا فعنا ہے جو الی یا تی بتانے پر بجور کر رہا ہے کہ شاید بھی کسی کی ہدایت اور دنیا و آخرت کے عذاب سے بتانے پر بجور کر رہا ہے کہ شاید بھی کسی کی ہدایت اور دنیا و آخرت کے عذاب سے نوات کا ذریعہ بن جائے، میں تو زبان سے بتاتے ہوئے بھی شرم و حیا ہے پائی پائی بولی ہور ماہوں گر آج کے مسلمان کو الی بے حیائی کے کام کرنے سے بھی حیا اور شرم نہیں آتی۔ گار آخرت نہیں تو کم از کم بچھے انسانی غیرت اور شرم و حیابی ہوئی۔ یا اللہ! تو بی اللہ اللہ کے موابیات دے۔

#### چنداشکال اوران کے جواب:

آخر میں پردو کے بارے میں عام پیدا ہونے والے پکھاٹکالات کے جوابات سمجھ کیجئے:

### بچین میں ساتھ رکھنے سے پردہ معاف نہیں ہوتا:

بعض خوا تین کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے دیوروں کو بچین سے پالا ہے اس لئے ہم تو ان کی ماں جیسی ہیں، ان سے کیا پردہ؟ ای طرح بعض مرد کہتے ہیں کہ فلال لڑکی تو میری بیٹی کی طرح ہے، یا لڑکی کہتی ہے کہ فلال شخص تو میرے ایا کی عمر کا ہے اس سے بعلا کیا بردہ؟

ال قتم کے خیالات وین سے بے قکری اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں،
قید مت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے قریب کام نہیں ویں گے، میں اللہ تعالیٰ وراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صاف معاف احکام سناچکا ہوں، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عورتوں کے لئے والد کی طرح نہیں تھے؟ پھر پردہ کا تھم کیوں فرماتے تھے؟ ایسے کھلے احکام میں بہانہ تراثی وی فخص کر سکتا ہے جس کا ول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قکر آخرت سے بالکل خالی ہو۔

#### آج کے مسلمان کی مکاری:

میں بمیشہ کہتارہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے انسان کی عقل بھی سنجے ہوجاتی ہے، گناہوں کا وہل عقل پر ایب پڑتا ہے کہ پھر موٹی می بات بھی سبجے میں نہیں آتی، چٹانچے اسی جہالت کو دیکے لیس، اگر کسی میں ذراسی بھی عقل ہوتو وہ بھی ایسی جہائت کی جہائت کی بات نہیں کہ سکتا، عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب ان سے نکاح درست ہے تو پر دہ کیوں بات نہیں کہ سکتا، عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب ان سے نکاح درست ہے تو پر دہ کیوں نہیں؟ مگر یہ دعا بازمسلمان ویسے تو کسی کو بٹی، کسی کو مال اور کسی کو بھن بنائے رکھتا ہے مگر جب ان میں سے کسی سے شادی کا شوق ہوج سے تو اس کے لئے سب بچھ طلال ہوجاتا ہے۔

اگرای مثالول سے پردہ معاف ہوج ئودنیا میں پردہ کا تھم کہیں بھی نہیں رہے گا، اس کئے کہ ہر مرد وعورت ہیں عمر کے لحاظ سے کسی نہ کسی رشتہ کی مثال موجود ہے، عمر کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں سیس میں یا باپ بیٹی جیسے ہوں کے یا مال بیٹے جیسے یا بھائی ، بہن جیسے، بس جھٹی ہوئی، بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالی اپنے نا فرمانوں کی عقل کو اندھا کر دیتے ہیں۔ پھر دہ الی موثی بات بجھنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔

#### بورهول سے بردہ کی زیادہ ضرورت:

🗗 جب کوئی مخفس ہوڑھا ہو جائے تو سجھتے ہیں کہ ب اس سے بردہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی سراسر جہالت ہے، کسی عمر میں بھی قطعی طور پرید فیصد نہیں کیا جاسکتا کہ اب اس میں قوت باہ بالکل نہیں رہی ، بالفرض قوت باہ ندر ہی تو کمیا بوں و کنار کی قوت بھی نہیں رہی، دنی میں سے لوگوں کی کی نہیں کہ عملاً بالکل صفر ہونے کے باوجود لیٹے رہتے ہیں، بوھای میں اعصالی کمزوری کی وجہ سے قوت صبط کم ہو جاتی ہے، اس لئے اس متم کے خطرات جوانول کی بنسبت بوڑھوں سے زیادہ ہیں، اگر کوئی بوڑھا دست درازی ندیمی کرے تو ول ہی ول میں مزالیتا ہی رہے گا ورید بھی کبیر وگناہ ہے، اور جوعورت اس کے سامنے بے بردہ آئی چونکہ اس نے اس کو اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ك اس كئ وه بهى سخت كناه كار مولى ،خوب مجمد يجئه ، بردهاي سے صرف عملى توت ختم

ہو جاتی ہے دس کی شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔

ای تفصیل پر بوزهی عورت کو تیاس کرلیس ،عورت خواه کننی بی بورهی مو جائے اور كيسى ہى نا قابل عمل ہو جائے، اس كے دل سےشہوت ختم نہيں ہوتى، جب بيكى جوان مردکو د کھے تو مجھ بعید نہیں کے دل لیجائے لگے جو گناہ کبیرہ ہے، یہ جو میں نے کہہ وید کہ عورت بڑھا ہے کی وجد سے نا قابل عمل ہوجائے، بیصرف ایک مفروضہ کے طور یر کہددیا ہے ورند حقیقت یہ ہے کہ عورت کسی عمر میں بھی نا قابل عمل مرگز نہیں ہوسکتی، اس کئے حضرات فقہاء حمہم المدتعالی کی دور رس نگاہ نے بیر فیصلہ فرما ویا ہے کہ عورت خواہ کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہواس کے لئے بلامحرم سفر کرنا جائز نہیں، کی عجیب جملیہ

"لكل ساقطة لا قطة"

تَكْرُجَهُنَدُ: "برگری یزی چیز کوونیا میں کوئی نہ کوئی اٹھانے والاموجود ہے۔"

قرآن کریم میں سورہ نور میں فرماتے ہیں۔

﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ يَكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبَّ جُمَاحٌ أَن يَضَعْرَ ثِيابَهُ مَ غَيْرَ مُسَبَرِحَنتِ بِزِينَ قُوْ وَأَن يَسَتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَيُ وَٱللَّهُ سَجِيعُ عَلِيهٌ بِزِينَ قُوْ وَأَن يَسَتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَيُ وَٱللَّهُ سَجِيعُ عَلِيهٌ (١٠-١٨)

ال سے بوڑھی عورتوں کے لئے صرف اتنی رخصت نکلتی ہے کدان پر چبرہ کا پردہ فرض نہیں، اس لئے ان کی طرف سے کسی غیر محرم مردکی نظر سے کسی فتند کا کوئی اندیشہ نہیں، اس کے باوجود ارشاد ہے: "غَیْرَ مُنَدَبِیْتِ نِینِ نِینَ بَیْ " لیعنی ان کے لئے بھی اپنی زیب وزینت غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرتا جا کر نہیں، پھر آگے ارش دے:

﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ فَ } (١٨٠-٢٠)

یعنی ان کے لئے بھی چہرہ کی بے پردگی سے پر ہیز ہی بہتر ہے، ذراغور کیجئے کہ جب فتنہ کا کوئی اندیشہ نہ ہونے کی حالت میں یہ احکام ہیں تو جن مواقع میں فتنہ کا خطرہ ہو دہاں کی حکم ہوگا؟ ہوڑھی عورت کا غیرمحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں ایک جگہ جع ہونا، اس کے ساتھ سے جہایا نہ اختلاط اور بات چیت کرنا، اس کی طرف بلاضرورت و کھنا یہ سب کام حرام ہیں، اس لئے ان میں فتنہ کا خطرہ موجود ہے، جس کی تفصیل ابھی بتا چکا ہوں۔

### نامحرم کی طرف دلی رغبت بھی حرام ہے:

میری اس تقریر پرکددل کی رغبت پر بھی مواخذہ ہے، شاید کسی کواشکال ہوا ہو کہ دل کی رغبت تو غیر افقیاری ہے، اس پر مواخذہ اور عذاب کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل کی رغبت کے اسباب و مقدمات افقیاری ہیں، اس لئے یہ رغبت بھی افتیاری بی کے تھم میں ہے، دل کی شہوت کے اسباب ومقد مات اختیاری ہیں، اس لئے یہ رغبت بھی اختیاری ہی کے تکم میں ہے، دل کی شہوت کے اسباب و مقد مات جو ختیاری ہیں ان کی تفصیل رہے:

- 🛈 غيرمحرم كوقصدا ويكمنا\_
- 🗗 غیرمحرم بر ابتداءٔ غیرارا دی نظریزی گرنظر کونوراً بین بانبیس بلکه قصداً و یکهآر با 🗸
- 🗨 نیرارادی نظر کوفورا بٹال مگر دل میں اس کے خیال کو قائم رکھا، لیعنی قصدا سوچت
- بدول ویکھے غائبانہ بی غیر محرم کا تصور قصد آول میں لا کراس سے لذت حاصل
   بردہاہے۔

یہ چاروں چیزیں افتلیاری ہیں،اس کئے حرام ہیں۔

لبت گرکس غیرمرم برغیرارادی طور پراچا تک تھر پڑگئی اوراس کوفورا ہٹالیاس کے باوجود غیراختیاری طور پراس کا اگر دل پر ہوگیا، اے قصدا دل میں بٹھایا نہیں اور اسپنے اختیار سے نمیس سوچ رہا بلکہ گندے خیال کو دس سے نکا لئے کی کوشش کر رہا ہے، اس پرکوئی مواخذہ نہیں، خواہ بیرخیال آکرفورا نکل جسے یا بلاا ختیار بار بار کھٹکتا رہے، دونول صورتوں میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ اس کوقصدا نہ سوسے۔

### بزرگول سے زیادہ پردہ کی ضرورت:

بہت سے لوگ اس غلط نبی میں مبتلا ہیں کہ بزر گوں سے بالحضوص اپنے پیر سے
پردہ کی ضرورت نہیں ، شاید بیلوگ انہیں نامرد سیجھتے ہیں۔

یہ بہت جہالت ہے، بزرگوں میں تو تطافت مزاج کی وجہ سے شہوت اور بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، اور عفت کی وجہ سے قوہ ہاہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ابستہ ان میں نفس پر ضابطہ رکھنے کی ہمت ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے سامنے بے پردہ جانے میں جیار

#### مناه بين:

- سربیت کے علم کی مخالفت، ہیں بہتے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوا تین کو پردہ کرنے کا عظم تھا، خوا تین بھی کہیں؟ صحابیات رمنی اللہ تعالی عنهن ، کیا کوئی بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی بلند مقام پر بہنچ سکتا ہے؟
- 🗗 تصدا شہوت انگیزی کے مواقع فراہم کرنا، بیر حقیقت بتا چکا ہوں کہ بزر گوں میں دوسرول سے زیادہ شہوت ہوتی ہے۔
- پردہ سامنے جانے والی عورت کے دل میں رغبت پیدا ہو جانے کا خطرہ
   بے۔
- ان اوقات بدر فبت ابتلاء کا سب بن جاتی ہے، بالخصوص بدعذاب ان لوگوں پر آتا ہے جوابی نفس کو خطرہ سے محفوظ بجھتے ہیں، جیسا کہ ایک بزرگ کے پاس باندی مجموز نے کا قصہ بتا چکا ہوں۔

ر حقیقت بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ جو برزگ یا پیر عام محورتوں یا خاص مرید نیوں کو بے پر وہ سامنے آنے سے روک نہیں روکنا، وہ بزرگ ہرگز نہیں ہوسکتا، درحقیقت وہ بزرگ کی صورت میں بھیڑیا ہے۔

### مت تک بے پردہ رہے سے پردہ معاف نہیں ہوتا:

کو بعض عور تیل کہتی ہیں کہ ہم نے فلال فلال سے مدت تک پردہ نہیں کیا،ان کے سامنے آتے رہے، وہ ہماری شکل وصورت کو خوب الجھی طرح و کھے بچکے ہیں، اب ان سے پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یا کہتی ہیں کہ جوائی میں تو پردہ کیا نہیں اب بڑھا ہے میں کیا بردہ کریں؟

یہ بھی ہے بھی ہوجاتا، بلکہ اس ہے، آگر کوئی سالہا سال کسی گناہ میں مبتلا رہے تو وہ گناہ اس کے لئے حلال نہیں ہوجاتا، بلکہ اس ہے تا فض میں کہاور بھی زیادہ آ ہے مالک کے سامنے خوب گزگڑ اکر توبہ کرے ، ساری عمر گن ہوں میں گزار دی تو اب بردھا ہے میں جبکہ قبر میں چیچنے والے ہیں ، حساب و کتاب بہت قریب ہے ، بہت جلد ہی مالک کے سامنے چیٹی ہوتے والی ہے ، اب تو تو یہ کرلو۔

> ے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ وہر کر وہ مجمی محرا نہیں جو محرا پھر سنجل محیا

#### اجا تک نظر پر جانے سے پردہ معاف نہیں ہوتا:

بعض خواتین کہتی ہیں کہ فلال رشتہ دار کی کئی بار جھے پراچا تک نظر پڑگئی ہے، اب اس سے پردہ کا کیا فائدہ؟ بیاتو بہت بڑی حماقت ہے اگر کس کے سامنے اچا تک ستر کھل جائے تو کیا کوئی احمق عورت بھی اس سے بینتیجہ نکال سکتی ہے کہ اب اس سے ستر چھیانے کی ضرورت نہیں اس سے اس کے سامنے تھی پھرتی دہے۔

بلاقصد غیراختیاری طور پرکوئی غلطی ہو جانے کے بعد اپنے اختیار سے قصداً وہ گناہ کرنا جائز نہیں، بلکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر قصداً بھی کناہ بیں ابتلا رہا اور سالہا سال اس گناہ بیں جتلا رہا تو بھی ہے گناہ حلال نہیں ہوتا بلکہ اس سے تو بہرنے کی قکر تو بہت زیادہ ہونا جیا ہے۔

## شرعی بردہ کے لئے الگ مکان ضروری ہیں:

کون بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کی بھائی یا بہت سے رشتہ دار آیک ساتھ آیک ہی مکان میں رہتے ہیں، الگ مکان لینے کی تنجائش نہیں اس لئے پردہ مشکل ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ شرق پردہ کے لئے الگ مکان لینے کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آب بندوں پر بہت آسی ہے، دہ بندول کو تکلیف اور تنگی میں جتلا نہیں کرنا چ ہتے، بلکہ راحت و مہولت میں رکھنا چاہتے ہیں، شرقی پردہ کے بارے میں ان کی دی ہوئی مہولتوں، ورکرم نوازی کی تفصیل سنیں، رحمت شرقی پردہ کے بارے میں ان کی دی ہوئی مہولتوں، ورکرم نوازی کی تفصیل سنیں، رحمت

بی رحمت ہے، رحمت بی رحمت ، سرایا رحمت ، اگر کسی کے دل میں ؛ رہ مجم بھی احساس بوتو اس رحيم وكريم كي مبريا نيول ، كرم نواز يول اورا دكام بيل دي بيوني سبولتول يرقر بان ہو جائے اور مرعثنے کے لئے ہے تاب ہوجائے ، یا ابتد! توسب کے دلوں کواحساس اور این ایس محبت سے منور فرما، شکر نعمت سے معمور فرمانا قدری اور ناشکری سے حفاظت فرما، تیری وہ رحمت جس کی وجہ ہے تونے ایسے آسان احکام دیئے، ای رحمت ے صدقہ سے بچھ سے شکر نعمت کی تو فق طلب کرتے ہیں ، سب کے داول پرانی وجی رحت نازل فرمابه

#### شرى برده مين شرى آسانيان:

اب رب تریم کی کرم نوازی اور رحت کی تفصیل نے.

- ایسے حالات میں خواتین ذرا ہوشیار رہیں، بے بردگی کے مواقع ہے حتی اله مكان بجيس، نباس ميں احتياط ركھيں بالخصوص سرير دوينه ركھنے كا اجتمام ركھيں۔ 🗗 م دآید ورفت کے وقت ذرا کھنکار کرخواتین کو پردو کی طرف متوجه کر دیں ، بعض
- خوا تین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے غیرمحرم رشتہ دار سمجھانے کے باوجود گھر میں کھنکار کر آئے کی احتیاط نہیں کرتے ، احا تک سامنے آجاتے ہیں ، آمد و رفت کا بیسلسلہ ہر وقت چتای رہاہے،ان سے بردہ کرتے میں جمیں بہت مشکل بیش آتی ہے، ایسے حایات میں خواتین جننی احتیاط ہوسکے کریں، اے جہاد مجھیں، جننی زیادہ مشقت برداشت كرس كى اتناى اجرزياده ووكا
  - 😉 غیرمحرم مرد کی آید پرخواتین ابنارخ دومری جانب کرلیل۔
  - 🕜 🧂 تررخ دومری جانب نه کرشیل تو مرسے دویند مرکا کرچم ویراد کالیں۔
    - این ضرورت شدیده فیه محرم ہے مات ندکر سے۔
- 🕥 کسی غیرمحرم کی موجودگی میں خواتین آپس میں اینے محارم کے سرتھ بے جابانہ

یے تکلفی کی باتوں اور ہنسی نداق سے پر بییز کریں۔

ان احتیاطول کے باوجود آگر بھی اچا کہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، بلکہ اس طرح بار بار بھی نظر پڑتی دہے، ہزار بار اچا کہ سامنے ہوجائے تو بھی سب معاف ہے، کوئی گناونہیں، اس سے پریشان نہ ہول، جو بھوا ہے افتیار ہیں ہے اس جی ہرگز فقلت نہ کریں اور جوافتیار سے باہر ہے اس کے لئے پریشان نہ ہول، اس کے گئے کہ اس پر کوئی گرفت نہیں، ہزاروں بار بھی غیر اختیاری طور پر ہوجائے تو بھی معاف، وہاں تو معانی ہی معانی ہی معانی ہے۔ دیکھئے رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، گر ان کی اس مہر بانی اور معانی ہی معانی ہی معانی ہے مون ہے۔ دیکھئے رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے، گر ان کی اس مہر بانی اور معانی کوئی کرنڈر اور بخوف نہ ہوجائیں جس حد تک احتیاط ہو سکتی ہے اس میں ہرگز ہرگز کوتا ہی نہ کریں، ورنہ خوب بھے میں کہ جس طرح وہ رب کریم شکر کرار اور اور بندوں پر بہت مہر بان ہے، ای طرح ناقد روں، ناشکروں اور کافر بانوں پراس کا عذاب بھی بہت خت ہے۔

ہم پائی بھائی ہیں، بسا اوقات رمضان المبارک کا مہینہ والدین کے ساتھ گزار نے کے لئے سب بھائی ہوی بچوں سمیت والدین کے ساتھ ایک ہی مکان ہیں ایک دو مہنے گزار ہے، محر بحد ملا تعالی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے احتیاط کی برکت سے بھی اچا کک نظر پڑنے کا بھی کوئی واقعہ ہیں نہیں آیا، اور شریعت کے اس حکم پر مل کرنے کی وجہ ہے ہی کوئی گئی اور تکلیف قطعا محسوں پر ممل کرنے کی وجہ ہے ہم میں ہے کی کوئی کی متم کی کوئی تھی اور تکلیف قطعا محسوں نہیں ہوئی، رحمت ہی رحمت اور مسرت ہی سرت سے وقت گزرتا ہے، میں نے اپنایہ نفسہ اس کے بتایا ہے کہ جو تد ہیریں میں نے اسمے دہنے کی صورت میں بتائی ہیں وہ صرف خیالی نہیں بلکہ ہم خودان کی تافیت کا تجربہ کر بچے ہیں، اپنے او پر آزمانے کے مرف خیالی نہیں بلکہ ہم خودان کی تافیت کا تجربہ کر بچے ہیں، اپنے او پر آزمانے کے بعد آپ کو بتار ہ ہوں۔

پرده عورت پرفرض ہےند که مرد پر:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو ہمارے کہنے کے

باوجود غیرمحرم رشته دار خورتی جمارے سامنے آجاتی ہیں، ہم سے پردہ نہیں کرتیں۔
یہ دو غیرمحرم رشتہ دار خورتیں جمالی کہ پردہ خورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں، اس
لئے اگر خورتیں ہے پردہ سامنے آتی ہیں تو وہ خورتیں گناہ گار ہیں مرد پر کوئی گناہ نہیں،
الی صورت میں ان بدایات برعمل کریں:

- 🗨 اپني تظريجي رکيس-
- بلامنرورت غیرمحرم عورت سے بات ندکریں۔
- اسے مواقع بیں پردہ کی اہمیت بیان کیا کریں، اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ

  آپ نے اپنا فرض بہتے اوا کر دیا، وومرا فائدہ یہ کہ شاید ان عورتوں کو آپ کی بہتے ہے

  ہمایت ہوجائے تو آئندہ کے لئے ان گھروں بیں آپ کی آ مدورفت بیں بہولت ہو

  جائے گی، آپ کے سامنے غیر عرم عورتیں نہیں آئیں گی، خدانخواستہ ان کو ہدایت نہ بھی

  ہوئی تو کم اذکم اتفا فائدہ تو ہوگا ہی کہ آپ کے سامنے آنے ہے شرمائی گی، انسان کا

  طبعی خاصہ ہے کہ وہ غیر کے سامنے ایک حالت بیں جانے ہے شرمائا ہے جواس فیرکو

  ناپند ہو، بہت ی عورض عوام بلک فساق و فجار تک ہے پردہ نہیں کرتیں گر علی، وصلیاء

  ہوئورتیں ان کے سامنے ہے پردہ آنے سے شرمائی ہیں، آپ اپنے قول و کمل سے یہ عورتیں ان کے سامنے آنا چھوڑ دیں گو برا بجھتے ہیں، اس لئے

  ٹابت کردیں کہ آپ ہے پردگی کو برا بجھتے ہیں تو اس کا اڑیہ ہوگا کہ غیر محرم عورتیں آپ

  کے سامنے آنا چھوڑ دیں گی، یہنو بہت محرب ہے ہیں نے کی لوگوں کو بتایا انہوں

  نے اس میٹل کی تو ان غیرمحرم عورتوں سے نجات ل گئی۔

# گھر میں شرعی بردہ کروانے کے طریقے:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں پردہ کروانا چہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت
 کوشش ادر بہت تملیغ کرتے ہیں تھر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوی پردہ نہیں کرتی، اس حالت

میں ہم سخت گناہ گار مور ہے ہیں کیا کریں؟ ایک مودی صاحب نے لکھا کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں، میری بیوی غیر محرم قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی ہمجھانے کے باوجود ہاز نہیں آتی، ہے پردگ کی وجہ ہے میں فاس ہوں اور فاس کی امامت میرو تحر کی سے ایک میں کی امامت میں کی ہوں اور فاس کی امامت میں کی کروں؟ کی امامت میں کی کروں؟ کی امامت میں کی کروں؟ کی امامت میں کی کروں؟

اليي حالت ميس شرعي احكام بيه بين

- این اعمال درست کرنے کی قلر کریں، ابنا نظاہر و باطن شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو دوسروں پراس کی بات اثر کرتی ہے، بلکہ لوگ اس کے مل ہی ہے ہوایت حاصل کرتے ہیں۔
- اپنی خواہشات نفسانیہ اور دنیوی کا مول میں بیوی پر ناراض نہ ہوں اور سخت نہ کریں ، ورندوہ سمجھے گی کہ دین کا موں میں آپ کی ناراضی بھی آپ کی افراط بع بی ہے ، دین کو صرف غصہ لکا لینے کا بہانہ بنار کھا ہے۔
  - یوی کے لئے ہمایت کی دعا کیا کریں۔
  - 🕜 نرمی اور محبت ہے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔
- ک روزانہ بلاناغذ تھوڑی می دیر کے لئے کوئی ایسی کتاب پڑھ کرسنایا کریں جس سے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو، جیسے'' حکایات صحابہ'' وغیرہ، زبانی بتانے کی بجائے کتاب پڑھ کر سنایا کریں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کی گئی وجوہ ہیں:
- قدرتی طور پرانسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پراپنے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے، بالخصوص میاں بیوی کا آپس کا ایساتعلق ہے کہ بیا ایک ورسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم النفات کرتے ہیں، اغیار بالخصوص ا کابر اور ان ہے بھی بڑھ کر گذشتہ زمانہ کے بزرگوں کی باتوں ہے زیادہ متأثر ہوتے ہیں۔
  - کتاب میں اس کے مصنف کی گذشہیت اورا خلاص کا اثر ہوتا ہے۔

- کتاب پڑھنے میں کی بات کی نبت پڑھنے والے کی طرف نبیں ہوگی بلکہ ہر بات کی نبعت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے، اس لئے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نبۂ آسان ہے۔
- کتاب پڑھ کر سنانے میں وقت کم خرج ہوتا ہے، زبانی بتائے میں بات بہی ہو جاتی ہے، جس سے منے والے ک طبیعت اکتاج تی ہے۔
- ا گرختی کا تحل ہوتو بقدرضرورت تخی ہے کام لیں مگر خوب سوچ کر، پہلے خوب ہجھ لیں کدا گرختی کرنے ہوتا ہوں روٹھ کر سے چی گئی یا گھر ہی میں رہ کر وہال جان بن کئی ، تو آپ ان حالات کا تحل کر سکیں گے؟ اگر خونخواستہ پریشن ہوکر آپ نے بیوی کی خوشامہ کی تو آب عزت رہن ؟ اپنی عزت برباد کرنے کے علاوہ دومرا نقصان ہے کہ آئندہ کے لئے بیوی ہرمعالمہ میں سر پر چڑھ کرنا ہے گی، اس سے بلاسو ہے سمجھے کوئی سخت اقدام ہرگزنہ کریں۔
- ک اگرنزی گری کسی تدبیر سے بیوی ہدایت پرنیس آتی تو شوہر پر کوئی گناہ نیس، بشرطیکہ جو ہدایات بتا چکا ہول ان میں ہے کسی میں خفست ندکر ہے، ابنا اختیار پورے طور پر استعال کرے، کسی پرصرف یکی فرش ہے آگے ہدایت القد تعال کے قبضہ میں ہے، شوہر کے اختیار میں نہیں، اس سے ہر ممکن کوشش کے باوجود بیوی پردہ ندکر ہے تو شوہر یکوئی گنہ نہیں۔

بے پردہ بیوی کوطہ تی دین بھی ضروری نہیں، جب بیسائی اور بہودی جیسی کافر
عورت سے نکان جائز ہے تو بے پر دہ مسمان عورت سے بطریق اولی جائز ہے، البت

یہ خیال رہے کہ بہودی اور بیسانی عورت سے نکائ ہوتو جاتا ہے گراس زہ نہ ہیں ان
سے نکاح کرتا جائز نہیں ، سخت گناہ ہے، اس سے کہ اولا تو ایس عورتیں شوہر ہی کومر تد
بنادیتی ہیں، اور اگر شوہر ن جمی جائے قو اولا دکوتو یقین اسپے دین پر لے جاتی ہیں، سی
طرح یہ بھی خیال رہے کہ بے پردہ بیوی کو گھر ہیں رکھنے کی اجازت جو ہیں نے بتائی

ہاں کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد اس کی بدرین کاعلم ہوا، یاعلم تو شاوی سے پہلے تھا گراس وقت خود اپنے اندر بی آخرت کی لکرنتھی، بعد میں اللہ تعالی نے ہدایت وی تو پردہ کی فکر بیدا ہوئی، مقصد یہ ہے کہ ابتداء ہے پردہ مورت سے شادی کرنا جائز نہیں، البتہ شادی کے بعد ایسا ایتلاء چیش آیا تو بجوری اس پرمبر کرنا جائز ہے۔

آخر میں ان رشتہ داروں کی فہرست سن کیجے جن نے پردہ فرض ہے مگر دینداری
کے بلند و با تک دعوے کرنے والے لوگ بھی اس ببیرہ گناہ کے مرتکب ہیں بلکہ اس
سے بھی بڑھ کراس بارہ میں اللہ ورسول صلی انتہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی علانیہ بعاوت کر
رہے ہیں۔ () چچا زاد () بھو بھی زاد () ماموں زاد () خالہ زاد () ویور ()
جیٹھ () بہنوکی () تندوئی () بھو بھا () خالو () شوہر کا چچا () شوہر کا ماموں ()
شوہر کا بھو بھا () شوہر کا خالو () شوہر کا بھتجا () شوہر کا بھانے۔

یا اللہ! تو سب کوصاحب ایمان بنادے، اپنی محبت عطافرہ، اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطافرہ اپنی محبت اپناتعلق ایسا عطافرہ دے جو دنیا مجر کے تعلقات پر غالب آجائے، اپنا وہ خوف عطافرہ جو دنیا کے بحر کے خوف پر غالب آجائے، یا اللہ! توضیح معنول میں مسلمان بنا دے، ایسے مسلمان ایسے مؤمن بنا دے جن کے اسلام اور ایمان پر قرآن کریم میں تو نے بار بارشہادت دی ہے، وہ اسلام عطافر ما وہ ایمان عطافر ما وہ ایمان عطافر ما وہ ایمان عطافر ما ہو جائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولت محمد وعلى اله وصحمه اجمعين والحمد لله رب العلمين.





وعظ

# صراط ستقيم

()

﴿ آهْدِنَا آلَعِمَرَطُ آلْمُسْتَقِيمَ ۞ مِزَطَ آلَٰدِينَ أَمَنَتَ عَلَبْهِمْ عَيْرِ آلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِـدُولَا آلمَنْتَآتِينَ ۞﴾(١-٧)

﴿ قُلْ هَاذَهِ وَ سَبِيلِي أَدُّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيدَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ ١٠٨ - ١٠٨)

#### سورة فاتحه خلاصهٔ قرآن:

سورہ فہ تھے پورے قرآن کا متن اور خلاصہ ہے، اس لئے اس سورۃ کو"أم القرآن' بھی کہتے ہیں۔ یہ پورے قرآن کی مال اور اصل ہے اور سارا قرآن اس جھوٹی می سورۃ کی تفصیل اور شرح ہے۔

### نمازی کی عجیب شان:

سورہ فاتحہ کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے: "آلمت مَدُ يقو رَمَتِ الله تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے: "آلمت مَدُ يقو رَمَتِ الله تعلیہ وسلم نے فرمایا

بنده جب تمازين كبتاب: "آلمك نديقًو مَن المكسندين " توالله تعالى كى

طرف سے جواب ماتا ہے: "حددنی عبدی" میرے بندے نے میری حمدی۔ اللہ تعالیٰ یہ جواب کیوں دیتے ہیں؟ معلوم تو ہے ہی کہ بندے نے حمد کی ہے میرا بندہ میرے سرے سے بعد بجز واکسار دست بستہ بکمال توجہ وخشوع وتضرع، دنیا و مانیہا سے ہے خبر میری حمد و شناء کر رہا ہے۔ اور نمازی جب: "آلمعت ثدید فقی دیت آلمت نیدی۔ "مجز میری حمد و شناء کر رہا ہے۔ اور نمازی جب: "آلمعت ثدید وتو صیف کر رہا ہے۔ عابد و کہتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف وتو صیف کر رہا ہے۔ عابد و معبود کے درمیان راز ہے کوئی تیسرا اس آ واز کونیس سنت کہ انٹہ تعالی ارشاد فرما رہے معبود کے درمیان راز ہے کوئی تیسرا اس آ واز کونیس سنت کہ انٹہ تعالی ارشاد فرما رہے معبود کے درمیان میں عبدی "حمد دنی عبدی"

سه میان عاشق و معثوق رمزیست کراهٔ کاتبین راهم خبر نیست

الله تعالی سے اور لگائے ہوئے اس سے تعلق بنائے ہوئے بس ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس کی حرکات وسکنات سے بخو بی مطلع ہیں تو جواب دینے کا کیا فائدہ؟ الله تعالیٰ کیوں جواب دیتے ہیں؟ یہ باتیں سوچا کریں ان پرغور کرنے سے الله تعالیٰ کیوں جواب ویتے ہیں؟ یہ باتیں سوچا کریں ان پرغور کرنے سے الله تعالیٰ کے ساتھ محبت برھتی ہے اور تعلق مع الله میں اضافہ ہوتا ہے۔

مه یزیدگ وجهه حسنا اذا مازدته نظرا

الله تعالى كاكوئى قول وقعل بلا نفع اور ب قائده نهيس بوتا برواب بيس حمدنى عبدى كهندى كريخ الله كالمقصد سوائح بجي ، اكرام ورولجوئى كے پي نهيس بوسكنا كه تو مير بسامنے كھڑا ہے ميرى طرف متوجہ ب تو يس بھى تجھ سے عافل اور بے خبر نهيں بدر جها رياده متوجہ بوس ، نمازى كے كان ساعت كريں يا نه كريں ، چونكه الصاوق المصدوق صلى الله عليه وسلم نے بتا ديا ، بس ايمان اور حق اليقين ہے كه الله تعالى جواب ميں فرماتے الله عليه وسلم نے بتا ديا ، بس ايمان اور حق اليقين ہے كه الله تعالى جواب ميں فرماتے الله عليه وسلم عبدى . "

اس کے بعد جب تمازی کہنا ہے "السَّعْمَنِ الرَّجِيدِ" تو الله تعالى كى بارگاه

سے جواب ملک ہے: "اثنی علی عبدی" میرے بندے نے میری ثناء کی۔ رحمٰن کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی مطلق رحم کرنے والا۔

#### الفاظمترادفه ع جواب مس حكمت:

حمد وشامیں بہت میں و دقیق فرق بیان کے جاتے میں مر درحقیقت دونوں کا عاصل ایک بی ہے تو چرایک جملے ش: "حمدنی عبدی" اور دوسرے ش: "اثنی علی عبدی" کیون فرمایا؟ اس کا جواب یعی وی ہے کہ اللہ تعالی این بندے کا اکرام فرمارہ ہیں۔اس کومثال کے ساتھ یون مجھیں کہ جب کسی بڑے کو بذر بعد کلام یا خط خطاب کیا جاتا ہے تو اس میں مترادف الفائذ استعمال کئے جاتے ہیں حثلاً: "محترم ومکرم محتری ، مکری معظمی" ان سب کے معنی تو ایک بی ہیں میرے لئے قابل تغظيم وتحريم ما واجب التعظيم \_ ما" مخدوى ومطاعى" يعنى من خادم اوراطاعت گزار ہوں بہاں بھی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یا "ممنون وشکر گزار ہول" جومعنی منون کے بیں وہی شکر گزار کے ہیں، تو ایک ہی معنی کے مختلف الغاظ استعال کرنے كى غرض ومقصود" تاكيداكرام" موتا باكروبى الفاظ مرر لائة جاكي تو" تاكيد"اس میں بھی بن جائے گی مگرا تعادم عنی اورا خسلاف الفاظ میں سرورطبع اور تفنن عبارات ہے جس سے خاطب کوائی طرف متوجہ کرنا مطلب ہوتا ہے، اس مقام میں ہمی اللہ تعالى: "حمدنی عبدی، اثنی علی عبدی" کالفاظ متراوف کے ساتھ این تا بع اور مطیع بندے کا اکرام اور اس کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار فرہ رہے ہیں۔

نمازی جب تیسراجملہ:" منلك يوني آلدين " كبتا ہے تو الله تعالى جواب من ارشاد فرماتے ميں: "فوض إلى عبدى" اس ونيا من عارض طور پر الله تعالى ك علاوه بھى ما لك ين، ايك سے كوئى كام چلى ہے تو دوسرے سے كوئى دوسرى عاجت بورى ہوتى ہے، ايك دوسرے كے كام كرتے رہتے ہيں۔ دنيا من عارضى الماك الله

تعالیٰ نے بناوی ہیں حقیقۂ مالک الند تعالیٰ ہی ہیں، کوئی دوسرادم مارنے کی جرائت نہیں رکھتا مگر اس کے باوجود و نیا ہیں یہ چیز میری ہے یہ میری ہے، بس میری میری کی رن گئی ہوئی ہے روز جزاء ہیں عارضی مکیت بھی ختم ہو جائے گی، تمام مجبور محض اور بے بس ہو جائیں گئے جیسے حقیقۂ مکیت انہی کی ہے ضاہراً بھی وہی مالک ہوں گے کوئی دوسر نہیں ہے۔ دوسر نہیں ہے۔

بی تعربیف و توصیف، حمد و ثنا اور امتد تعالی کی طرف سے اس کا جواب علامت قبول ہے کہ تو بیا القد تعالیٰ ارشاد فرمارہے ہیں کہ ہم نے تمہاری حمد و ثناء س لی ہے، بس قبول ہے۔

# تعلق مع الله اور محبت بره هانے كانسخه:

تماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ارف سے ہر جملے پر جو جواب دیا جا تا ہے اس کو سوچا کریں جس کا لازی بیجہ یہ ہوگا کہ تعلق مع اللہ بیں اضافہ ہوگا، مجت وانابت و توجہ اللہ بیس زیادتی ہوگی، جب '' آھے نہ بیقہ دئیت آلف کیسر سے ہیں۔ '' جمد دی کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حمد کوئ کر جواب عنایت فرہ رہے ہیں۔ '' حمد دی عبدی'' اس' عبدی'' اس' عبدی'' کہنے پر انسان کو وجہ آجانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جھے اپنا بندہ ارشاد فرما رہے ہیں کہاں وہ ذات پاک اور کہاں یہ تو وہ خاک، نمازی کوائ خطاب پر فدا ہوجانا چاہئے، کہاں وہ ذات بیا ک اور کہاں یہ ترایا بخز واکسار، ہر جملہ اوا نگر سے اللہ تعالیٰ کے جواب پر خوب خور کریں کہ گویا ان جوابات کوائے کا نوں وہ تت اللہ تعالیٰ کے جواب پر خوب خوش قسمت ہیں وہ نمازی جن کو بین مت عظمی حاصل ہے ، اخلاص واللہ بیت ، سرایا بخز و نیاز کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور دربادی و مقرب بن جاتے ہیں، حمد نی عبدی، اثنی علی عبدی وغیر ھما کے تمنے حاصل کرتے ہیں، حمد نی عبدی، اثنی علی عبدی وغیر ھما کے تمنے حاصل کرتے ہیں۔

اس کے بعد: "إِيَّاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِيث " ہم تيرى اى عبادت كرتے میں اور بچھ بی سے مدو ما نگتے ہیں: ' إِمَالاَ مَدُهُ ' اليك دعویٰ ہے كہ حمد وثناء كے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے اس میں کسی کو بھی شریک نبیس كريں كے، حكومت وسلطنت ہے تو صرف تيرى، صرف تيرے بى احكام كا اتباع كريں كے اس كے مقابلہ ميں دنيا بھر كے احكام كو يا دُل كی تھوكر ہے اڑا دیں گے، موحد ہیں، تیری ذات کے سوائسی کو خاطر میں نہیں لائیں سے بس ہے تو صرف تو ہی ب، يدعوى عظيم الثان ب كيكن اس كماته: "وَإِنَّاكَ مَسْسَعِيمَ " كهدكرات عجز کا اظہار کررہے ہیں، کہ یا اللہ! اس بات میں کہ ہم تیری بی بات مانیں گے، کسی **اور کی نہیں، تیری ہی عبادت کریں گے**، کسی اور کی نہیں اس پر استیقامت و**تصل**ب اور مضوطی میں صرف تجھ ہی ہے نصرت و مدد ، گئتے ہیں، تیری امداد ہوگی تو ہم اس بات برقائم روسكيس كے ورنه بيس ، اپنا محاسبه ليجئے ، اس موقف برقائم رہنا بہت مشكل ہے، يه "لا الله الا الله" كي دوسرى تعبير ب، "لا الله الا الله " كيف كوتو بهت آسان ہے، ہرمسلمان کی زبان پرخود بخود جاری ہوجاتا ہے مرحملی دائرہ کاریس اینے اعمال کا امتساب کریں، حالات کا جائزہ لیں کہ کتنے مسلمان اس کے نقاضوں بر عال و کاربند میں؟ ایک جانب اللہ تعالیٰ کا تھم ہے تو اس کے تقابل میں دوشم کی طاقتیں سامنے آتی میں ① بیرونی ﴿ اندرونی مِتم اول جیسے اعزہ دا قارب، حکام، برا ماحول ومعاشرہ، ووست احباب اور عام جان بہجان رکھنے والے ای زمرہ میں شیطان بھی داخل ہے۔ دوسری متم خود اینے لفس کے تفاضے، بیعنی خواہشات نفس تو اس تقابل کے دفت آب كس كے علم يوعمل كرتے ہيں اللہ تعالى كے علم يريا عاجز مخلوق كے اشاروں ير، شادی بیاہ میں احکام الہیلموظ رکھتے ہیں یا اعزہ وا قارب کوٹر جیج دیتے ہیں، میت کے الصال تُواب مِين اللهُ ورسول صلى الله عليه وسلم كا انتاع واطاعت كرتے مين يا حباب و اقرباء کی رضا وخوشی سامنے رکھتے ہیں ہمسلمان کہنا بہت آسان ہے،اس کلمہ کی عملی تعبیر

بنابهت حکل ہے۔

ے اگر کویم سلمانم بلرزم کہ دائم مشکلات لا الہ الا اللہ

#### ایک باهمت مخص کا قصه:

ابھی چندون مل کی نے فون پر بتایا کہ ایک مخص کے والد فوت ہوئے تو انہوں نے بہ جرأت مندانہ اعلان کر دیا: '' تبجا، چالیسوال، جعرات وغیرہ بدعات وخرافات نہیں ہوگی۔''

" فن كرنے كے بعد كھالوگ سيد ھے الل ميت كے كمر بننچ ہوئے ہيں جب تك تورمد بلاؤنيس كھائيں كے وہال سے بليل مے نيس " جس نے كها:

"جنے لوگ گدموں کی طرح ( گدھ کہ لیس یا گدھے ایک ہی بات ہے)
دہاں جمع ہیں ان کو کارخانے کی مغائی ہیں لگائیں، ان سے کہیں کہ والد
صاحب کائی وفوں سے بیار تھے کام کائ چیوٹے ہوئے ہیں، کارخانے
کی صغائی بھی تیس ہوئی تعاون کریں اس کے بعد کھانا یہاں نہیں گر جا
کر کھائیں، جننے لوگ دہاں آ دھمکے ہیں ان سے صاحبزادے نے بیٹیں
کہا؟"

فون كرنے والے نے جواليا بتايا:

"ووٹو غاموش ہیں اور جب تک بےلوگ کھانا تہیں کھائیں گے اس کی جان نہیں چھوڑیں سے۔" میں نے کہا.

" بیں آ دھی مبارک باد واپس لیتا ہوں اس لئے کراعلان کرنے کے بعد اب اس پڑمل کیوں نہیں کرتے ، ان کی تارامنی کوف طریش کیوں لا رہے ہیں ، ان گدھوں ، کو وہاں سے بھگاتے کیوں نہیں ، اس لئے آ دھی مبارک واپس یا

اعلان تو آسان تھا مرحمل مشکل ہوگیا، اعزہ وا قارب کی رضا وخوشی کو القد تعالیٰ کی رضا پر مقدم کر دیا کہ کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، مجبوراً کھانے کا انتظام کیا، حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بہرہ ل مقدم رہے، تعلقات ٹوشتے ہیں تو پروائیں، احباب وا قارب ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، معاشرہ ساتھ ٹیمیں دیتا تو نہ دے، وہ القد تعالیٰ کے احکام کے مقابد ہیں کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا۔

ے سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ جائے

م نظر لو مرضی جاتا نہ جائے

بس اس نظر سے وکھ کر تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا جائے کیا کیا نہ جائے

یا الله! آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، اب اس پر استفامت صرف آپ بی وے سکتے ہیں، آپ کی دشکیری سے بی تمام مسائل حل ہوں ہے، اس میں حدد ان آپالاً مَنْبُدُ " کے بعد: "وَإِيَّاكَ مِيْنَ عَامِ مَاكُو كُو كُنْ دَخُلْ بَيْنَ، اس لئے: "إِيَّالاً مَنْبُدُ " کے بعد: "وَإِيَّاكَ مَنْبُدُ " کے بعد: "وَإِيَّاكَ مَنْبُدُ " کی تلقین فرمائی، فرائض وسنن، نوافل و واجبات میں بار باراس کا تذکرہ ہوتا ہے، وعدہ کڑتے ہیں، محض زبانی عہد نہ ہو، دل و جان سے اس کوتسیم

کرے سوچا کریں ، القد تعال کے ہاں ایک دن حاضر ہونا ہے جھن زبان ہے، کہد دینا کافی نہیں ، ورند دنیا و آخرت میں ذات و رسوائی کا سامنا کرتا ہوگا ، اللہ تعالی سوال فرمائیں گے کہ زبان ہے تو ہار بارعبد کرتا تھا، بھی اس پڑمل کا بھی سوچا تھا۔

#### اہل محبت کے لئے وین بہت آسان ہے:

اللہ تعالی بر بارارش و فرماتے ہیں کہ دین پر چلا بہت ہی آس ن ہے اور رسول اللہ علیہ وسم بھی ارش و فرما ہے ہیں "المدیں بسیو" دین بہت آسان ہے اور مول میں بھی بار بار کہد چکا ہوں کہ دین پر عمل کرنا تو بہت ہی آسان ہے گراس بیان ہیں کہر رہا ہوں کہ دین پر چلنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، بے دین معاشرہ ماحول کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جس کا تعلق النہ تعالی کے ستھ مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جس کا تعلق النہ تعالی کے ستھ مفبوط ہو جا تاہے، جس کے دن میں اللہ تعالی کی مجت و خوف ہر چیز کی محبت و خوف بر غالب ہوتا ہے، جس کے دن میں اللہ تعالی کی رضا ہوتا ہے اس کے لئے دین پر عمل کرنا بہت ہی جس کے گئے دین پر عمل کرنا بہت ہی جس کے بلکہ دین کے ساتھ اس کو اس قدر محبت و الفت ہوتی ہے عمل کرنا بہت ہی جس ہے بلکہ دین کے ساتھ اس کو اس قدر محبت و الفت ہوتی ہے جس قدر محبت و الفت ہوتی ہے جس قدر محبت و آسانی اللہ تعالی خود ہی بیرا فرہ دیتے ہیں:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَنَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَهُمْ شُمُلَنَّا ﴾ (ب١١-٦١)

مؤمن کی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا ، اللہ تعانی کے دین کو مضبوطی سے تھا ہے رکھتا ہے ، اور جس کو دین پر عمل کرن ہی شہوا ہی پر کا رہند ہونے کی ہمت وعزم ہی نہیں کرتا ہو اللہ تعالی کا خوف اس کے دی میں نہیں غیر للہ سے ڈرتا ہے ، اللہ تعالی کی رضا پر غیر اللہ کی خوشنو دی کو مقدم رکھتا ہے اس کے لئے دین پر عمل کرتا بہت ہی مشکل ہے ، اس کو تو فیق ہی نہیں ہوتی ، بعض لوگ صرف دعا ء کرواتے ہیں کہ اللہ تعالی دین پر عمل کی تو فیق عط فرمائی ، کوشش اور ہمت نہیں کرتے ، حار نکہ بتہ تعالی نے احکام پر عمل کی تو فیق عط فرمائی ، کوشش اور ہمت نہیں کرتے ، حار نکہ بتہ تعالی نے احکام پر عمل کی تو فیق عط فرمائی ، کوشش اور ہمت نہیں کرتے ، حار نکہ بتہ تعالی نے احکام پر عمل کی

تو فیق اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود کمر بستہ ہو جائے، عزم مصم کر لے تو کوئی طاقت اس كوروك نبير عمق\_

یا ابقد! تو ہی اپنی رحمت سے قلوب میں کسی محبت عطاء فرما کہ وہ ہر محبت پر غالب آج ئے اپناایہ خوف نصیب فرہ کہ برخوف پری لب آجائے ،اور تیری محبت و خوف کی وجہ سے تیری ہر چھوٹی بڑی نافر ، فی کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔

#### عيادت كامعتبرطر لقهة

"إِيَّاكَ مَمْدُ " جم تيرى بى عبادت كرتے بين اب بيكون بتائے كا كدعبادت کیے کریں بدتو ممکن نہیں کہ مجھ می پروجی نازں ہو، جبریل علیہ السلام آکر بتر کیں یا خود اللَّد تعالیٰ تشریف لائمیں یہ تونہیں ہوسکتِ ، وی تو رسول اللَّدُسلی اللَّه عبیہ وسلم کے بعد کسی یر " نازل نہ ہوگ، اس کے بعد اس کی تشریح اور آب صلی اللہ عدیہ وسلم کے رش دات و احادیث مبارکہ کی توقیح کے لئے مجھ رجال طاہئیں کیونکہ براہ راست قرآن مجید یا رسول النَّدْصلي اللَّهُ عليه وسلم كي احاديث كوسمجھنا اور ان كي مراد ومطلوب تك صحيح رسا كي حاصل کرنا برخض کے لئے ممکن نہیں ، ان کی تغییر وتعبیر کچھاوگ کریں گے۔رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم ہے خطاب قرمایا گیاہے۔

﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ \_\_ يَنْفَكُرُونَ (١٤) (١٤٠-١١)

آپ قرآن مجید کی وضاحت فر مائیں گے، قرآن کی تشریح وتعبیر، توضیح وتفسیر، تعلیم و مبین وہی معتبر ہوگی جو آپ فرمائیں گے، آپ جو تغییر فرمائیں سے وہی واجب القبول بوگی۔

بچررسول التدسلی التدعلیہ وسلم کے ارشادات کوسمجھٹا بھی ہرکس و ناکس کا کام نہیں بلکہ صرف اہل تفکر مجتهدین کا کام ہے۔ جیسے فہم قرآن کے لئے حدیث کی ضرورت ب ایسے بی فہم صدیث کے لئے اہل تفکر کی ضرورت ہے۔

قرآن کی اس مدایت ہے قطع نظر کر کے قرآن وحدیث کو سمجھنا صلالت و گراہی ہے، ایب مخص صال ومضل ہے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہی و صلالت میں دھکیلنے والا ہے۔

#### مضامین قرآن کی دوشمیں:

کس کے ذہن میں بیا شکال بیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو "لتبین للناس" فرمایا کہ آپ اس کی تشریح فرمائیں کے اور دوسری جگہ فرمایا، ﴿ ولقد بسر نا القرآن للذکر فیص من مدکر ﴾ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہر شخص مجھ سکتا ہے کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں دو قشم کے مضامین ہیں. () وعظ وتذکیر ﴿ شنباط مسائل۔

فتم اول وہ مضابین بیں جن سے نصیحت حاصل ہو، القد تعالی کی طرف توجہ اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو، انسان بننے کی فکر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات و نعامات و کمالات، اور اس کی قدرت کرکرشے، ان مضابین کوکوئی پاگل سے پاگل بھی بڑھے گا تو اس کے قلب براثر ہوگا اس لئے کہ انسان جب کسی کے احسانات و کمالات محسوس کرتا ہے تو اس کے دل پر ان کا ثر ہوتا ہے محسن کی عظمت و وقعت دل میں جاگزیں ہوتی ہے اور ''الا سسان عبدالا حسان'' کا مصدات بن جاتا ہے، تو اس مرلی حقیق کے کمالات و احسانات و انعامات کے مضابین نصیحت حاصل کرنے کے مرلی جیت آسان جیں: ﴿ ولقد یسر نا القران للذکر فیمل من مدکر ﴾ سے اس من مدکر ﴾ مضابین مراد ہیں۔

فتم ثانی استباط مسائل یعنی قوانین شرع، جائز و ناج علال وحرام اور دوسرے تمام مسائل شرعید کی تفاصیل اور حدود و قیود، ان کے بارہ میں آیت: ﴿ و نولنا الیك

الذكر لتبين للناس ﴾ من بيان في الي كم بم فقرآن اس لح نازل كياكه آب ہمارے قوائین جاری حکومت کے تواعد وضوابع اور اجکام بندول کو بتائیں بیخود اس قابل نہیں کہان کو بچھ تیس اور پھاتا قیامت جس قدر بھی احکام بیدا ہونے واے میں،جس قدرحواوث و واقعات طاہر ہونے والے میں ان سب کو آب ای مختصر زندگی میں کیے بیان کرعیں گے اس لئے فرما دیا ''ولعلهم یتفکرون'' کہ نت نے مسائل،حوادث و جزئیات رہتی دنیا تک چیش آتے رہیں گے،س لئے آپ کی وفات کے بعد ہم ایسے مجتبدین بیدا کریں گے کہ وہ تدبیر وتفکر، استنیاط و سخر اج، قوت علمیہ و عملیہ کے ذریعہ خالق کی طرف مخلوق کی صبح رہنمائی کرتے رہیں گے،قرآن مجیداور آپ کے ارشادات وا و دیث طیبہ ہے استباط کر کے احکام بیان کیا کریں گے۔ خلاصه به كماللَّد تعالَى نے نود براہ راست ہر مخص كوعبادت كا طريقة نہيں بتايا بلكيه رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم كرا مطريق بالطريقة ارشاد فرمايا بي مكررسول التُصلي الله عيه وملم كي وفات كے بعد ين رويات ومسائل پيش سے رہ اور قيامت تك اليبے حوادث و واقعات پيدا ہوئے رہيں ئے جن كائتم صراحة قرآن وسنت ميں موجود تہیں۔ ان کے معلوم کرنے ٥ ط ایتد خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: "ولعلهم يتمكرون" كمان احكام كوابل تقته الل اجتهاداور الل بصيرت بيان كي كريس محمه

#### ابل اجتباد:

ان اوصاف سے متصف کون اوگ ہیں؟ یہ بات عقلاً ، اجماعاً اور تجربة واضح ہے کہ جو لوگ براہ راست کسی سے کی سیجے ہیں وہی اس کی تعییمات کے رموز و ارشادات کوخوب سجھ سکتے ہیں ،سی با یا مضافہ نے براہ راست بلاواسط ارشادات کوخوب سجھ سکتے ہیں ،سی با یا من اللہ تعالی عنهم نے براہ راست بلاواسط آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے تابعین اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے تابعین نے سی ادر پھر تیج تابعین نے سی برام سے اور پھر تیج

تابعین نے تابعین سے براہ رراست سم حاصل کیا، ای طرح قیامت تک بیسلسلہ جاری وساری رہے گا جوفض اس سسلہ رشد و ہدایت سے وابست رہ وہی صراط متنقیم پر قائم و دوائم رہے گا، اس طریقہ سے بہت کر جوقر آن وسنت کو سیحنے کی کوشش کرے گا، وہ گراہ ہوگا اس سے یاس کی کتب سے استفادہ کرنا دین کے لئے ایبامفر ومبلک ہوگا۔ جوجیہ کہ بدن کے لئے می کتب سے استفادہ کرنا دین کے لئے ایبامفر ومبلک ہے جیس کہ بدن کے لئے می قاتل ، اس کئے اس العرو ہ الو فقی "کومضوط پکرنا الزم ہے ورنہ گری ورسوانی کے سو اور تیجے حاصل نہیں ہوگا۔

" آغدِما آلضِرُ طَ آلُسُتَعِيمَ" بهميں سيدهى راه پر چلادے، بينكنے نه پائيں۔ بر انسان اللہ تعالىٰ كى عبادت كرنے كا مدى ہے، يهودى، ميسانى، مندو، سكھ غرض يہ كہ بر خص اس بات كا مدى ہے كہ وہ اللہ تعالىٰ كى عبادت كرتا ہے، اس لئے يہ دعاء ارشاد فره نی" آغدِما آلضِرَطَ آلَشَهُم "" مسيدى راه پر چلا كر منزل تك پہنچادے."

#### " آغدِمَا ٱلصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ" كَامطلب:

بہت لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اسیدھی راہ دکھا و ہے۔ "مگر بیتر جمسیح مہیں، راہ دکھا نا کائی نہیں، اگر کسی کو مکہ کا راستہ دکھا و یا جائے تو کی وہ پہنچ جائے گا؟ حتی کہ اس طرف چلا نا بھی کائی نہیں، ممکن ہے بھٹک جائے ہوائی اؤہ پر پہنچ کر جہاز میں سوار کر کروا و بینا بھی کائی نہیں کہ ش بید جدہ میں انتر کر ادھر ادھر ہو جائے مکہ ز وہا اللہ تعیانی شرف نہ پہنچ سکے، اس لئے رہنم کی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ و بینا ضروری ہے۔ سو" آغید ما کیفیرنط آفید تقیم اس کے مال و ممل معنی بید ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا ہے۔ سو" آغید ما کیفیرنط آفید تنگ ہے۔ کامل و ممل معنی بید ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا کرمنزل مقصود تک پہنچا دے ای معنی کو مدنظر، کھتے ہوئے دیاہ کیا کریں۔

الله تعالى في انسان كو مدايت و صلالت كے دونوں راستے وكھا ديئے ﴿ إِنَّا هَلَهُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ كوافتيار كه جس پر جام چا، جر داكراه نبيس، " أغدِ مَا ٱلصِّرُطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ" مِس بِهِ بات مُدنظر ركه كر دعاء كرين كه ميرهي راه پر چلا كرمنزل مقصود تك بيني دين تو كام جلاگا۔

# صراطمتنقيم:

برخض صراط متنقیم پر چلنے کا مدی ہے اور یہی چیز باعث فتنہ ہے، 'صراط متنقیم' کا تغیین کیے ہوگا؟ تغیین کے لئے '' حِرَّطَ الَّذِینَ الْمُعَنَّفَ عَلَیْفِمْ '' فرمایا کہ میری راہ کی تغیین رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گان کے رائے کی نشاندہ می مفتر ت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کریں گے ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کریں گے ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستہ کی وضاحت تابعین رحمہم اللہ تعالی کریں گے حق کہ طبقہ در طبقہ تا قیامت اس صراط متنقیم کی تعیین و توضیح ہوتی جلی جائے گی۔

"صراطی" سے نہیں فرمائی کہ میراراستہ سیدھاراستہ ہے،"صراط اعرآن" سے بھی نہیں اور استہ صراطی" سے نہیں فرمائی کہ میراراستہ سیدھاراستہ ہے،"صراط اعرآن" سے بھی نہیں فرمائی کہ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، قرآن مجید جوارشاد فرمائے وہی کرنا ہے، اور "صراط رسولی" سے بھی نہیں فرمائی کہ جو یکھ رسول فرمائے وہی راہ حق ہے، ایسا اس سے نہیں فرمائی کہ شیطان تلمیس کرتے ہوئے یوں گمراہ کرسکتا تھا کہ میں جو یکھ کہدرہا ہوں بہی ایشد تعالی کا، قرآن مجیداور رسول الله علیہ وسم کا راستہ ہے۔

فریب کاری، دغا بازی اور تلمیس ابلیس سے مامون و محفوظ رکھنے کے لئے " میرنط الدین اَمْسَتَ عَلَیْهِم " فرمایا کہ ہر زمانہ ہیں بصیرت، تقوی اور للہیت کے حاصل السے حضرات موجود رہیں گے جو" مِرَالله الدین اَسْسَتَ عَلَیْهِم " کی مملی تعبیر و تقییر ہوں گے، وہی اس کی تعیین کریں گے، آپ بطور خود اللہ تعالی کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قرآن مجید کا راستہ ایک بتاتے ہیں اور صی بہ کرام رضی اللہ

تعالیٰ عنہم جو انعت علیہم میں واخل ہیں ووسرا راستہ فرہ تے ہیں تو آپ جنون کا شکار، مخبوط الحواس متصور ہوں گے، صراط متنقیم وہی ہے جس کی بید حضرات تعیین فرما رہے ہیں، لند تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو کہ ام القرآن اور خلاصۂ قرآن ہے میں فرما دیا کہ اگر ہیں، لند تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو کہ ام القرآن اور خلاصۂ قرآن ہے میں فرما دیا کہ اگر میں راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قرآن کا راستہ معلوم کرنا جا ہے ہوتو صیب کرام رضی الند تعالی عنہم سے بوچھن ہوگا ، الن سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی ، ہمارے راستہ برچینا ان کے انباع برموقوف ہے، بصورت دیگر عندالت کے اندھیروں میں گھرے رہوگا ۔

#### همرابی کاراسته:

اس کے بعد بطور تنبیہ ''عَیْرِ اَلْمَعْمُوبِ عَلَیْهِ وَلَا اَلْعَتَ آیْنَ '' فرمایا کہ جو بوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے راست سے انحراف وروگردانی کریں گے اور قرآن سمجھنے کی کوشش میں اپنی عقل لزائیں گے ایسے لوگ مغضوب، مقبور اور معذب ہیں، مراہ بیں، منع عیبم کے راستہ سے ہے کر قرآن وصدیث بجھنے کا کسی کوکوئی حق حاصل نہیں، بی مضمون متعدد احادیث میں بھی وارد ہے اور اس پر میرا ایک مفصل مضمون ''معیار خق'' کے نام سے احسن الفتاوی جلداق ل میں ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معیار حق ہونے کی عقلی دلیل:
عقی و تجرباتی اعتبارے فور کیا جائے تو بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
سے سرموانح اف کر کے قرآن و حدیث سجھنے کا کوئی جواز نہیں ،اس لئے کہ دنیا کا یہ سلم
ضابطہ ہے کہ کسی کی بات سجھنے کے لئے قرب ظاہر و قرب باطن از حدموثر ہے، قرب
باطن سے تعلق قلبی ، محبت و مودت مراد ہے، اور قرب فوجرسے "ساتھ رہنا" مراد ہے،
جو محف جس قدر زیادہ قریب رہتا ہے اس قدر مصاحب اور ساتھی کی بات سیم طور پر

سمجھتا ہے، اسے اس کے کلام کے مقاصد کاعلم ہوتا ہے، بیش اور کہاوت بہت مشہور ہے کہ '' کو تگے کی رمزیں اس کی مال جائے'' بچہ کونگا ہے، مال کے پاس رہتا ہے جو بچھ اش رات بیل کہتا ہے وجہ وہی ہے کہ ہر وقت ساتھ وہتی ہے۔

ایک عالم ایک بر یہاں دارالافقاء میں تشریف لائے، چندروز یہاں قیام فرمایا، ہم روزانہ مبح جہ دکی مثل کے لئے نکلتے تو ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہتھے، پچھروز وہ میری باتنس ساعت فرماتے رہے ایک دن فرمانے لگے.

"آب كى باتين وه عالم مجهد سكتا بجس في كم از كم دس باره سال آب كى خدمت كى بور"

ال سے ان کی مرادمیری مخصوص اصطلاحات ہیں جوعلاء ہیں بیان کرنے کی بین، ورنہ مسائل فقہیہ اور اصلاح سے متعلقہ مسائل عوام اساس کو ی م فہم زبان ہیں آسان کر کے سمجھانے کی توفیق عطاء فرائیں۔

ضاصہ یہ ہے کہ بات بھنے کے لئے مصاحبت کو دخل ہے، جس کو" قرب طاہر" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم کو تر آن مجید و حامل قرآن یعنی رسول الدصلی اللہ علیہ و مامل من محید سے قرب کا مطلب بیہ علیہ و ترب فل ہر و قرب باطن حاصل تعار قرآن مجید سے قرب کا مطلب بیہ ہے کہ جو آیت نازل ہوئی یہ حسر الت موجود ہوتے ہے، ان کو ایک ایک علم کے بارے ہیں معلوم تعا کہ بی ہے، یہ تھم کس موقع پر نازل ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع کی بات ہے اس لئے کہ موقع بدل جان سائے کہ موقع بدل جانے سے مفہوم بی بدل جانا ہے۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم سے قرب کے معنی یہ بیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رشاد فرماتے متھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی کھے کو سنتے، چہرہ مردک کے وسلم کی سلیم کے لیجے کو سنتے، چہرہ مردک کے

<u>عمراط ہے۔</u> تغیرات کو ملاحظہ فرماتے اور بات کو بغورین کرسجھنے کی کوشش فرماتے تھے۔

### بات مجھنے میں چہرہ کے آثار کو دخل:

بات مجھنے میں ماتھوں کے اشارات کو، جبرہ کے تیوروں کو کہاس پر بشاشت ہے ی غیظ وغضب، آنکھوں کے اشارات کو دخل ہوتا ہے بات کو بجھنے میں ان چیزوں کو دخل ہے اور بیاشیء اس میں نہایت اثر انداز ہوتی ہیں۔

اس کے بے شار قصے احادیث مقدسہ ہیں موجود ہیں، بعض لوگوں نے بہتصور کیا کہ آپ ویسے بچھ ارشاد فرما رہے ہیں گر جب آپ صلی القدعلیہ وسلم کے چیرہ انور کو و يكها تو كانب الحصيرزه براندام موكئ كه آب صلى الله عبيه وسلم تو جميس تنبية فره رب

ایک بارآپ صلی الله عدید وسلم فرمایا:

"سلونى ما شئتم" جو جامو مجودت يوجهوتو بعض في لوكول في (جن كو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا زیادہ سوقع نہیں ملاتھا) طرح حرح کے سوالات شروع كردي

أيك في الماكيا:

"مير باپ کون ہے<sup>ج"</sup>'

دوم سے نے پوچھا:

"میری اومنی کم ہوگئی ہے وہ کہاں ہے؟"

حضرت عمر رضی الله تع لی عنداور دوسرے بزے درجہ کے می بہکرام رضی الله تع لی عنبم نے آپ صلی الله علیه وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو غیظ وغضب سے سرخ ہور ما تفاسمجھ کئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنبیہ فرمارہے ہیں، فوراً توبہ کی اتو آپ کا غصہ تصندا ہوا۔

# احادیث نقل کرنے کا ایک عجیب انداز:

ال لئے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کوئی بات بہت تا کید ہے بیان کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں "ابصر ته عینای و سمعته اذ نای و و عاه قلبی " بہت مجیب الفاظ ہیں بعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بیار شاد فرما رہے تھے اللہ وقت میری دونوں آنکھیں آپ کے چہرہ انور وراس کے الوان و آثار و تغیرات اور چشم و ابرو کے اشارات اور ہاتھوں کی تعبیر کو د کھے رہی تھیں اور کلام کے کل ورود کا مشاہدہ کرری تھیں، چہرہ سے محدرتی تھیں کہ اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک پر مرکوز تھیں، میں کمال توجہ سے آپ کود کھے رہا تھا، یعنی میں ہمہ تن دونوں چہرہ مبارک پر مرکوز تھیں، میں کمال توجہ سے آپ کود کھے رہا تھا، یعنی میں ہمہ تن دونوں آنکھیں بن کرآپ کی طرف متوجہ تھا۔

یہ بیس فرمایا کہ میں و کیور ہاتھ بلکہ یطور تاکید فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھیں و کیے رہی نہ میری دونوں آنکھیں و کیے رہائے ہوئے ان حضرات کو لطف اور مزاکتنا آتا ہوگا کہ محبوب سامنے تھا اور میری آنکھیں تھیں تو مزہ لینے میں کیا کی ہوگی؟ میں تو ان حضرات کا کلام نقل کر کے اور تصور کرکے لطف اندوز ہور ہا ہوں، بہت مزا آر ہاہے اور جن کی آنکھیں جمال توجہ آپ کے چہرہ انور کو ملاحظ کر رہی ہوں گی ان کو کتن لطف آتا ہوگا؟

یاالتد! ہماری اس کیفیت اور اس نقل کو تیول فرما اور جنت میں بہی مزے لینے کی حرص و ہوں عطا فرما۔ رسول القد صلی اللہ عدیہ وسلم کے رخ مبارک کو د کیے کر جو لطف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لینتے تھے وہیا ہی لطف حاصل کریں، ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ وہیا ہی لطف حاصل کریں، ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ وہیا ہی لطف آئے گا، للہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ واتباع پر خاتمہ فرما دیں تو وہ وفت دور نہیں بہت قریب ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا لطف لے رہے ہوں گے۔

"وسسعته اذ نای" میرے دونوں کان آپ صلی الله علیه وسلم کے ارشادات کو

سن رہے منے، لہجہ کوغور سے ساعت کر رہے تھے، شکلم کے کلام کی حقیقت اس کے لہجہ سے معلوم ہو جاتی ہے ہیں سنجیدگی سے کوئی بات کہدر ہاہے یا غصہ سے، کچھ بتا رہا ہے، یا سے معلوم ہو جاتی اس کے طرز کلام سے ہے۔

''و و عاہ قلبی'' میرے دل نے آپ صلی القد علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے الفاظ کو، معانی اور مفہوم کوخوب یاد اور جمع کر لیا۔غرض بید کہ میں ہمہ تن متوجہ تھا میرے دیکھنے، سفنے،وریاد کرنے میں کوئی کوتا ہی اور قصور نہیں تھا۔

یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خصوصیت تھی کسی اور کو بیہ مقام اور مرتبہ عاصل نہیں ہوسکتا، دوسرے اس مقام کے حصول سے قاصر ہیں اس سے فہم دین انہی حضرات پر موقوف ہے، ان کے طرز وطریق سے انحراف کرتے ہوئے جو دین ہجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہوگا اور اس کی اس' فہم'' کور دی کی ٹوکری ہیں ڈال دیا جائے گا، اس پر اعتاد جائز نہ ہوگا۔

#### بدعات کے مفاسد:

ال مضمون میں چند باتیں ذہن نظین کرلیں کہ جولوگ پی طرف سے بدعات و رسوم کودین میں شامل کر رہے ہیں مثلاً محرم کی بدعات، رئیج الاول کی بدعات، رجب اور شعبان کی بدعات، بعرات کی بدعات، ملک اور شعبان کی بدعات، بعرات کی بدعات، مرنے پر بدعات، بیاری پر بدعات، ملک الموت سے جان بچانے کے لئے دو کا لئے بھرے دینے اور کس کے مرنے پر دیگیں چڑھانے کی بدعات، کیا ان کاعلم اللہ تعالی کوئیس تھ ؟ نہیں معلوم ہوگیا کہ ایسا کرنا تو اب اور دین کا جزء ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبتدعین اینے علم کواللہ تعالیٰ کے عم سے زیادہ سجھتے ہیں۔

دوسری بات ان کے ذہن میں بیر آستی ہے کہ ان اشیاء کا القدت لی کوتو علم تھا اللین اس نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں فرمایا تو سوال بیر ہے کہ اگر بیر

چیزیں اسلام میں واخل تھیں تو اللہ تعالی نے تھم کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالی کی طرف ظلم کی نسبت کرنا لازم آتا ہے کہ وہ چیزیں وین کا حصہ اور کارٹو اب تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم کی، بندوں کو فائدہ اور ثواب کی چیزوں سے محروم رکھا۔

تیسری بات میہ وعتی ہے کہ اللہ تعالی نے تو حصرت جریل علیہ السلام کو علم ویا تعالیکن انہوں نے راستے عی میں خیانت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کونہیں پہنچایا۔

یختی صورت بیہ وعمق ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آتے آتے اس حصہ کو مجمول مجئے، یاشیطان نے اس وحی میں جبراً تضرف کرکے بیدا حکام چھین لئے آپ صلی اللہ عدیہ وسلم تک ایسے احکام کونہ دینتھے دیا۔

ان میں ہے کوئی ایک بات بھی قابل توجہ نہیں ہر توجیہ مردود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهُۥ لَفَوْلُ رَسُولُو كَرِهِ ﴿ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينٍ ۞ مُطَلَعِ ثَمَّ أَمِينٍ ۞ ﴾ (ب٣-١٩ نا ٢١)

کے حضرت جرئیل علیہ السلام توی بھی ہیں اور امین بھی،" توی "ایسے کہ ان سے شیطان زیروئی کوئی تھم، کوئی آیت چھین نہیں سکتا، اور" امین" ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تک پہنچانے ہیں امانت دار ہیں خیانت نہیں کرتے، جو بچے جس کیفیت و ہوئت کے ساتھ ملامن وعن پہنچا دیا۔

اگررسول الله صلی الله علیه وسلم تک بیاحکام پہنچائے گئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو کیول نہیں بتائے؟ اورا گرآپ نے بتا دیئے تھے تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے حضرات تابعین رحمهم الله تعالی کو کیول نہیں بتائے؟ بیعقیدہ رکھنے میں آپ صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم پر خیانت کا الزام ہے جوسراسر کفر ہے۔

اگرکوئی کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس لئے نہیں بتائے کہ بعد ہیں آنے والے لوگ خود بخود ان کو بجھ جائیں سے جیسا کہ گراہ پیرائل کے مدی ہیں تین کہ ان کا براہ راست اوپر سے تعلق ہے، وہ عرش سے احکام لیتے ہیں نہ کہ علماء اور کتابوں سے ، اگر تھوڑی کی دیر کے لئے اسلامی حکومت آج ئے تو الیے گراہ اور مشرک پیروں ، مریدول کا قصہ بی درست ہوج سے ، حکومت مسلمانوں کی تو ہے گرام اور مشرک پیروں ، مریدول کا قصہ بی درست ہوج سے ، حکومت مسلمانوں کی تو ہے گرام المام کے مطابق نہیں ، ان کومسلمان بھی ' علی السببل المتنول ''کہدر ہا ہوں ، اگر مسلمان ، کیا ہے جے مسلمان بین جائیں تو حکومت خود ، بخود اسلامی حکومت ہوں ؟ جوں ، اگر مسلمان بی مسلمان بی مسلمان بین جائیں تو حکومت خود ، بخود اسلامی حکومت ہوں ؟ جائے ، مسلمان بی مسل

# حكومت الهبيري متوازي حكمت:

خلاصہ یہ کہ جو شخص بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بہٹ کر دین ہیں اپنی رائے اور اپنی ایجاد کو واخل کرتا ہے اس کا بیعقیدہ ہے کہ س کاعلم ،لند تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلہ ہیں اپنی متوازی حکومت قائم کرتا جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مخترعہ متوازی حکومت قائم کرتا جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مخترعہ بعنی نافذ کرے کا سوالیا ہے دین اور مبتدع اللہ تعالیٰ کے مقابلہ ہیں خود حاکم بنا جا ہتا

بدعت وخول جہنم کا باعث ہے:

رسول الند على الله عليد وسلم في ارشاد قرمايا.

"من احدث في امر نا هذا ما ليس منه فهو رد" (متن عليه) اورقرمايا:

"کل مدعة ضلالة و کل ضلالة في النار" (نسائر) "وين مين تي چيزي پيدا كرتاسب گناموں سے بدتر ہے اور برخي چيز بدعت اور ہر بدعت بہت بڑی گرائی ہاور ہر گمرائی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ 'الیک خرافات و بدعات کے مرتکب القدانی کی حکومت وسلطنت کے باغی ہیں اور دنیا بحرکا قاعدہ اور دستور ہے کہ کوئی بحرم سلطنت و حکومت کے مقابلہ میں کوئی اپنی متوازی حکومت سکتا ہے، لیکن و نیا میں کس سلطنت و حکومت کے مقابلہ میں کوئی اپنی متوازی حکومت قائم کرتا جا ہے ہو اس کو بعاوت کہا جاتا ہے، کوئی حکومت اس تقین ہرم کومعاف نہیں کرتی ، ایسے بحرم کو سخت سے خت ور بدسے بدار سزادی جاتی ہے، بی قاعدہ اللہ تعالی کے مقابلہ میں حکومت قائم کرنے کا ہے کہ کسی ایسی چیز میں تواب بتانا جس میں اللہ تعالی نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یہ جرم بھی معاف نہیں ہوسکتا، دومرے جرائم اللہ تعالی چاہیں تو معاف فرمادی ۔

الله تعالى بم سب كوتا دم حيات صراط منتقيم پرقائم و دائم ركيس جوكه الله تعالى، رسول الله عليه وكه الله تعالى م رسول الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كامتعين فرموده اراسته ہے۔

میں نے شروع میں دوسری سیت بید پراھی ہے:

﴿ قُلْ هَلَاهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ أَتَّبَعَنِي وَسُنِحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ (١٠١- ١٠٨)

اس میں بھی یہی تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے رائے ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے رائے ہے۔

نجات كاراسته صرف صحابه كرام رضى التدنعالي عنهم كاب:

جِن لُوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنبم کے طریقہ کو معنبوط پکڑا، اس پر قائم و عامل رہے، ان کا ایمان بیٹھا ہے، پکا ایمان ہے کہیں نہیں جائے گا: ﴿ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْدَةِ ٱلْوُثْقِيَ لَا ٱلْفِصَامَ لَمَا ﴾ (ب٣-٢٥١) انہوں نے ایسی مضبوط اور تو می ری کو تھاما ہے جو بھی ٹوٹ نہیں سکتی ، وہ رسی جنت تک پہنچائے گی ان شاء اللہ تعالی ایسے لوگ بھی گمراہ نہیں ہوسکتے ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اتباع کی برکت ہے بھی صراط متنقم ہے بھٹک نہیں سکتے۔

صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كاراسته جهور في والول كاحال:

اور جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ربی کو چھوڑ دیا، ان کے طریقہ سے ہٹ گئے ان کا ایمان کھڑا ہے، وہ گمراہ ہیں، کسی نے بھی دعوت دی اس کی طرف بھا گئے، کسی نے تیجا، چالیہ وال، جمعرات وغیرہ ہیں تواب بتا دیا تو ادھر بھا گئے، کسی نے خوانی ( خلاف سنت قر آن خوانی ) کا بڑا تو اب بتا دیا تو اس طرف دوڑے چلے گئے، کسی نے کہ دیا کہ فلاں سورت بڑھ لی جائے تو استے ہزار کا تواب ہے، حماب و کتاب سے حفاظت ہوجاتی ہے گناہ چھوڑ نے کی ضرورت تیم اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش نہوں کی جاتی ، س کسی نے کہ دیا اس کی بات مان کی، جس کے ہزاروں اللہ ہوں فلا ہر ہاس کی نجات کیسے ہوگئی ہے۔

۔ مصیبت میں ہے جان سمس کو دیں دل ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اسکیلے

میں وصیت کرتا ہوں کہ اس شعر کو یا دکر لیس ہزاروں کی رضاجو کی گار میں گئے ہوئے ہیں فلاں رشتہ دار تاراض نہ ہوجائے ، بیوی تاراض نہ ہوجائے ، دوست تاراض نہ ہوجائیں ، کوئی حاکم تاراض نہ ہوجائے ، بیوی تاراض نہ ہوجائے ، دوست تاراض نہ ہوجائیں ، کوئی حاکم تاراض نہ ہوجائے ، بے دین ماحول ، بے دین معاشرہ اور بے دین احباب وا قارب کی رضا جوئی میں جان کو مصیبت اور پریشائی میں ڈال رکھا ہے ارسے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے وہ دنیا میں کی سے نہیں ڈرتا ، اس کو سکون واطمینان نصیب ہوتا ہے ، اس کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہوں کی رضا کی فکر میں رہتا ہے ، اس کے برنکس مختلف معبودوں کی رضا کی فکر میں رہتا ہے ، اس کے برنکس مختلف معبودوں کی رضا کی فکر

مصیبت جان ہے۔

بظاہراتوبياكيشعرب مُرهيقة قرآن مجيدى اس آيت كا ترجمه بنا ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَنْكِمُتُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيكَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ بِلَهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) (ب٣٢-٢١)

بیاللہ تعالٰی کا کلام ہے، کیے عجیب مضامین ہیں ،ساتھ ساتھ بجیب عجیب مثالوں سے سمجھاتے ہیں.

# صالح اور فاسق کی مثال:

"ضَرَبَ اللَّهُ مَنَلا "كا جمد فرماكر پہلے متوجہ فرما دیا كدا كندہ بات كوخور استوكدالشدتعالى ایک بہت اہم بات ایک جیب وغریب مثال ہے سمجھانے گے ہیں، ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَنَلاً رَبُّهُلاً فِیهِ شُرگانَهُ مُتَشَدَیسُوں وَرَجُلا سَلَمَا لِی، ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَنَلاً رَبُّهُلاً فِیهِ شُرگانَهُ مُتَشَدَیسُوں وَرَجُلا سَلَمَا لِی، ﴿ اربِ مُظَمَدوا عقل ہے سوچے ، غور وقطر ہے ، اس کوراضی کرتا ہے تو دوسرا درمران مشترک ہو، کوئی ادھر ہے تھنچتا ہے کوئی ادھر ہے ، اس کوراضی کرتا ہے تو دوسرا نارانس، دوسرے کوراضی کرتا ہے تو تیسرا نارانس، غرض یہ کداس کی جان مصیبت میں نارانس، دوسرے کوراضی کرتا ہے تو تیسرا نارانس، غرض یہ کداس کی جان مصیبت میں مذاب شی جتل رہے ہیں، غلام کوایک مالک اپنی طرف بلاتا ہے تو دوسرا اپنی طرف تیسرا اپنی طرف بلاتا ہے، جیسے یہ تمام مالکوں کوراضی نہیں بول کے برادروں لاکھوں نکوے کر دیے دوسر کو بیک وقت راضی رکھنا چاہت ہو، اس کے بزادوں لاکھوں نکوے کر دیے وادر سب کو بیک وقت راضی رکھنا چاہت ہو، اس کے بزادوں لاکھوں نکوے کر دیے جاتمی تو بھی یہ رافک نہیں ہوں گے، یہ تو اس غلام کی مثال ہے جس کے مالک زیادہ جس کے مالک زیادہ بھی اور ہے مردت بھی۔

"وَدَجُلاً سَلَمًا لِرَحُلِ" دوسرا وہ محض جو صرف ایک کا غلام ہے یا اللہ! تو ہمیں ایک ہوں کے نام ہے یا اللہ! تو ہمیں ایک ہی غلام بنا لیے، تو ہی غیر کی غلامی ہمیں ایک ہی کا غلام بنا لیے، تو ہی غیر کی غلامی ہے ہوری حفاظت فرما، اپنی غلامی کی فکر نصیب فرما۔

"هَلْ يَسْتَوِبُنِ مَثَلًا "كيابيد دونول برابر بوسكة بير؟ ان دونول بيل بهي المحيى من المحيى بين المحيى بينان المحيى من المحيى بينان المحيى بين المحمد منذ الله تعالى المحمد من المحمد منذ المحمد من المحمد من المحمد من المحمد وثناء كرو، ميل كيمي كيمي عجيب وغريب مناليس بيان كريم مهيس حقائق سے آگاه كرتا بيوں ـ

" مَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَغْلَمُونَ " مِن تو بڑے عجیب انداز ہے بات سمجھا تا ہول الیکن بیامائق بندے پھر بھی نہیں سمجھتے۔

ایمان کو بٹھانا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنیم کا دامن مت جھوڑیں، ان کا کائل اتباع کریں، جس نے ان حضرات کا دامن چھوڑا، ان کے راستہ سے معمولی انکاف کیا تو اس کا ایمان کھڑا ہے، بس وہ گیا، جیسے اونٹ جب تک جیش رہے گا اعمان کھڑا ہے، بس وہ گیا، جیسے اونٹ جب تک جیش رہے گا اعمان کھڑ ہوا بھاگا، پھراس کو پکڑن دشوار ہوگا۔

# صراطمتنقيم كي تفسير خود قرآن مجيدے:

"فل هذه سبیلی" ارشادفره یا آپ فرهادی . "هذه سبیلی" بیمیراراسته به "هذه" کی تفییر آگ بیان کی جائے گد "ادعوا الی الله علی بصیرة اما و من اتبعنی" بینیس فره یا که الله تعالی کا راسته وی ہے جو خود الله تعالی نے یا قرآن مجید نے بتایا ہے، اور یہ می نہیں فره یا کہ الله تعالی کا راسته وہ ہے جو میں نے بتایا ہے بلکه فره یا کہ الله تعالی کا راسته وہ ہے جو میں نے بتایا ہے بلکه فره یا کہ الله تعالی کا راسته وہ ہے جس کی طرف میں نے بتایا ہے بلکه فره یا کہ الله تعالی کا راستہ وہ ہے جس کی طرف میں نے بتایا ہے بلکه فره یا کہ الله تعالی کا راستہ وہ ہے جس کی طرف میں اور میر سے سیابہ بائے بیں "علی کہ الله تعالی کا راستہ وہ ہے جس کی طرف میں اور میر سے سیابہ بائے بیں "علی

بصیرة "جن باتول کی طرف میں اور میرے صحابہ بلارے ہیں بیکوئی وائی تباہی اور ظلیات نہیں، ولاک و براہین ہے، بصیرت ویقین ہے کی باتیں تا رہا ہوں، میرے بعد وہ لوگ آئیں گے جو بیکہیں گے کہ صلوق وسلام کھڑے ہوکر پڑھنا باعث تواب ہے، اور ان سے قبل صلوق وسلام اور ان ان کے بعد صلوق وسلام پڑھنا باعث تواب ہے، جع ہوکر چلاچل کرصلوق وسلام پڑھنا باعث تواب ہے، وہ بھی آئیں گے جو کہیں گے بعد عالی تواب کی دیکیں ہے بیعنی مرنے پرخوشیاں منانا، ان ایصال تواب کی دیکیں جڑھانے میں تواب ہے، لیعنی مرنے پرخوشیاں منانا، ان بدعات کو تواب بتائیں گے مگر خروار دل کے کان کھول کرین لو: "علی بصیرة انا ومن اتبعنی" اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہوگا جو ہیں اور میرے اصحاب بتائیں گے جو ہمارا دراستہ کا اتباع کرے وہ شیطان کے راستہ کا اتباع کرے وہ شیطان کے راستہ کا اتباع کرے ایک اور واستہ سے ہوگا جو ٹیں اور میرے اصحاب بتائیں گے جو اس اند تعالیٰ کا خضب وقیم کا "اند تعدیٰ وہ ہوگا ہو ہیں داخل ہے، اللہ تعالیٰ کا خضب وقیم کا تا آئے تعدیٰ ہو جا سے نے نہیں سکتے۔

 ے بغلیں ہوئے ہوئے اس طرف بھا گیں گے کہ ایصال تُواب کی دیکیں ہیں ، ایصال تُواب کے قورے پرایسے جھیٹتے ہیں جیسے گدھ مردار پر۔

#### بدعت ہے بردھ کرشرک بھی:

ایک مولوی صاحب بی ، مولوی بھی معمولی نہیں ایک دینی مدرسہ کے مہتم، یعنی وہ مولوی جو مولوی بر بھی جیں، میرے شاگر و بھی جیں، بہت مخلص، بڑی ہی مجت والے، بڑے بی اطاعت گزار، بڑے بی فدمت گزار، ان کی والدہ کا انتقال ہوگی، ایصال ثواب کے نام ہے تیج کی بدعت نے منصوب بنانے گئے میں نے آئیس بہت مجھایا کہ بیطریقتہ تاج نز و بدعت ہے، سنت کے فلاف ہے، اس طریقتہ کا اسلام میں کہیں جوت نہیں، سنت کے مطابق ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ والم کے طریقہ کا اسلام میں اللہ علیہ والم کا طریقہ آپ کو کیول پند نہیں آتا؟ مولوی صاحب نے جو اسے فدمت گزار اور ہر بات مانے والے تھے میری بیہ بات مانے ہے انکار کر دیا کہنے فدمت گزار اور ہر بات مانے والے تھے میری بیہ بات مانے ہی انک کٹ جائے گی، دنیا جی ناک کٹ جائے گی، میں تو ہائے گی، دنیا جی ناک کٹ جائے گی، میں تو ہائے گی، دنیا جی ناک کٹ جائے گی، میں تو ہائے گی، دنیا جی ناک کٹ جائے گی، میں تو ہائے کی خاطر نہیں کر رہے، برادری کو اللہ بنا رکھا ہے، غیرالتہ کو راضی کرنے کے لئے کر دہے جیں، برادری عیں ناک کٹ جانے کی فکر سوار ہے، آخرت کرنے کے لئے کر دہے جیں، برادری عیں ناک کٹ جانے کی فکر سوار ہے، آخرت میں خواہ گردن بی کٹ جائے ، اس کی فکر اور بروانہیں۔

#### الصال ثواب كالمحيح طريقه:

اگرواقعنا آپ ایسال واب کرنا چاہتے ہیں، آپ کومرنے والے کے ساتھ محبت ہے، ول میں رحم کا جذبہ ہے تو چرخس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ طریقہ آپ کے رفیہ آپ کے لئے کیوں کائی نہیں؟ ایسال ثواب کی حقیقت اور شرقی نقطہ نظر سجھ لیجئے۔ ہر نیک کام جوانسان اپنے لئے انجام دیتا ہے وہ دوسروں کوثواب پہنچانے کی نیت سے کرے کام جوانسان اپنے لئے انجام دیتا ہے وہ دوسروں کوثواب پہنچانے کی نیت سے کرے

تو وہ تواب دوسروں کو پہنچے گا، آپ اپنے کے نقل نماز پڑھتے ہیں، نقل روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تبیجات پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نقل حج کرتے ہیں، تقل محرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، غرض ہے کہ ہر وہ عبودت جو آپ اپنے لئے کشل محرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، غرض ہے کہ ہر وہ عبودت جو آپ اپنے لئے کرتے ہیں اس میں صرف یہ نیت کر لیں کہ اس کا تواب فلاں کو پہنچے وہ پہنچ جو ہے گا، کمی ایسال تواب پورا پورا ہورا سے گا، یمی ایسال تواب کی شیقت ہے۔

"سبحان الله و ما انا من العشر كين" كهدكر واشكاف الفاظ ش اعلان فره و ياكد الله تعالى شرك من عيوب و نقائص سے پاك بين، رسول الله صلى الله عيه وسلم فرماتے بين بين مشرك نبيل تم كيور مشرك بنتے ہو؟ لله تعالى كى رضا كے مقابله بين بورى و نياكى رضا كو معكرا رہ ہول، پس پشت ڈال رہا ہوں، بين الله تق لى كسماتھ كى كوشر كيك نبيل كر رہا، نه كى دوست كو، نه اولا دكو، نه بيوى كو، نه برادرى كو، تو تم ميرى امت كہا واكر، ميرى محبت و عشق كے دعوے كركے، ميرے فرما نبردار كہا واكر كيمے شرك كرتے ہو؟

# بدعات کے ماحول میں وجوب وصیت:

یہاں ایک مسلد بھی سجھ لیس کہ بس کے خاہمان میں مرنے پر بدعات کا وستور

ہومثانی جیا، چاہیں ان جعرات، رسم قل خوانیاں (خلاف سنت قرآن خوانی) وغیرہ کرنے کا اس پر یہ وصیت کرنا فرض ہے کہ ایسال تو اب انلہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقہ کے مطابق کریں، لوگوں کے بہکانے میں نہ آئیں، اللہ تعالی اور اس کے صبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی رضہ کو مقدم رکھیں، اگر کو کی صحف یہ وصیت نہیں کرتا تو قبر میں سخت ترین عذاب کے لئے تیار رہے، یہ رشتہ وار، احباب وا قارب گدھوں کی طرح دیگوں پر جھیٹ رہے ہوں گے اور قبر میں فرشتہ اس کی پٹائی لگارے ہوں گے، اور کہدرہے ہوں گے، جب تجھے معلوم تھ کہمرنے کے بعد بدعات ہوں گی، خودا پی آٹھوں سے ان بدعات کود کھتار ہ، تجھے معلوم تھ معوم تھا کہ تیرے مرنے کے بعد بدعات ہوں گی، خودا پی آٹھوں سے ان بدعات کود کھتار ہ، تجھے صعلی اللہ علیہ میں پندا ستہ افتیار کریں گے تو و فرست کیوں نہیں کی؟ رسول انٹر علی اللہ علیہ میں پندا ستہ افتیار کریں گے تو و وصیت کیوں نہیں کی؟ رسول انٹر علی اللہ علیہ میں ہندا درای

تَكُرُجَمَعَكَ: "میت پراس کے گھر والے رور ہے ہوتے ہیں ادھراس کی پٹائی ہور ہی ہوتی ہے۔"

#### اال میت کے رونے سے میت کوعذاب کیوں؟

یبال بیاشکال ہوتا ہے کہ برا کام تو گھر و لے کررہے ہیں اس کی سزامیت کو کیوں دی جا رہی ہے؟ گناہ ایک کرے اس کی سزا دوسرے کو دینا خلاف عقل وتقلٰ ہے۔

حضرات محدثین رحمہم اللہ تعال نے اس کا جواب یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس کو معلوم تھ کہ گھر والے اس پرروئیں گے، چینیں گے، چلائیں گے تو اس نے روکا کیوں معلوم تھ کہ گھر والے اس پر روئیس گے، چینیں گے، چلائیں گے تو اس نے روکا کیوں نہیں؟ اس پر وصیت کرنا فرض تھ گر وصیت نہیں کی، گویا پہنوووان کے اس فعل پر راضی

تھا تو اس کواینے فعل یعنی وصیت نہ کرنے کی سزا دی جاری ہے۔

اس حدیث کی روشی بیل بیان ندکور کو دیکھ جائے، ایسال تواب کی ریکھیں کھانے والے بیسوچ لیا کریں کہ وہ تو یہاں دیگیں اڑا رہے ہیں اور وہاں ان کے عزیز کی پٹائی لگ رہی ہے۔ جس خاندان میں بھی ایس بدعات ہوتی ہیں اس کے ہر ہر فرد پران بدعات سے بیچنے کی دھیت کرنا فرض ہے ورنہ بخت ترین مجرم ہوں گے۔

#### ايك نيك خاتون:

ایک عمر رسیدہ خاتون نے میرا بیہ بیان سنا تو انہوں نے گھر کے افراد کو بلایا اور
تاکید کے ساتھ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تیجا، چا بسواں وغیرہ بدعات ہرگز ہرگز
نہیں کرتا، سنت کے مطابق ایسال تو اب کرنا جس قدر بھی ہو سکے گھر کے افراد نے
لیمین ولایا کہ کوئی بدعت نہیں ہوگی، شرفیت کے مطابق ایسال تو اب کریں گے گر
انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں پر یقین نہیں آتا، بطب آپ لوگوں کے چندرشتہ دار
جمع ہوگئے، اور ہاز وقورے کھائے کے لئے چڑھا لئے تو تم پر مروت غالب آجائے
گی، تم بھی بھی سوچو گے کہ اب بیہ جو گدھوں کی طرح قورے، بلاؤ کھانے کے لئے
جمع ہوگئے ہیں تو دیکیں چڑھا ہی دو، پھر وہی بدعات کرد گے اس لئے ٹیب ریکارڈ لاؤ،
ہیری وصیت کیسٹ میں بھرو، انہوں نے ٹیپ لاکر وصیت بھر کر سنائی تو آئیس سلی
ہوئی۔ اب ان کا انتقال ہوگیا ہے بھر اللہ تعالی کوئی بدعت نہیں ہوئی، وہ کرتے بھی تو
ان کا دامن صاف تھا۔

ان خاتون نے صرف ایک مرتبہ میرابیہ بیان سنا اس قدر متاثر ہوئیں، جن کے دلوں میں قبول حق کی صداحیت ہوتی ہے بات بھی اپنا اثر کر جاتی ہے، اورا کر تبوں حق کی صداحیت نہیں تو دلاک کے انبار، ایک قرآن نہیں دک قرآن بھی نازل ہو جائیں، کچھ مفید نہیں جن کے لئے ہدایت مقدر نہیں، گناہ کرتے کرتے بدعات کرتے جائیں، کچھ مفید نہیں جن کے لئے ہدایت مقدر نہیں، گناہ کرتے کرتے بدعات کرتے

کرتے ول سیاہ ہو چکے ہیں ان کو بھی بھی ہدائیت نہیں ہوگی ان کے قلوب پر مہر لگ چک ہے کہ گھر میں عزیز رشتہ وارفوت ہو چکا ہے مگر یہ قور ہے، پلاؤ کھانے کے سے ہزوج خوائے بھی جاتے ہیں۔ ﴿ وَمَا نَعْنِی ٱلْأَینَتُ وَٱلدُّذُرُ عَن فَوْمِ لَا یُوْمِنُونَ (ن ۱۱ - ۱۱) میں ایت کی آیات بھی مفید نہیں ہوتی۔

یا اللہ اس توم کو غیرت عطافر ما، اوران خاتون کے درجات بلند فرما، ان کے اق حاریت کواس جہد دکو تمام مسلمانوں کے سنے درس فبرت ،س مان ہدایت او دہمت بلند کرنے کا ذریعہ بناد ہے۔

ان کے حالات کود کیھتے ہوئے جس کو پھی ہدایت وسمت ہوگ ن سب کا تواب ان خالوں کے نامدا ممال میں بھی کھ جائے گا، یا اللہ! تو سب کو اس کی توفیق عطا فرہا۔

يا الله!" مَفْدِمًا اَلْصِّرُطَ اللَّهُ سَتَقِيمٌ" برنماز ميل پڙھتے ہيں اس کو ديول ميں اتارد ۔، اس پرنمل کرنے کی توفق عطافر ہا۔

یا الله این مید تعالی مید ملیه و کلم کی ، سی به کرام رضی ملد تعالی عنهم کی محبت واطاعت نصیب فرما ، بھارے تمام حالت کو صراط متنقیم کے مطابق بنا دے ، اپنی اس قدر محبت عطافر ما کہ تیری ادنی سے ادنی نافر مانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔ وصل الله م و مارك و سدم علی عدك و رسولك محمد و علی الله

وصحبه احمعين والحمد لنّه رب العدمين





#### WE STATE OF THE ST

وعظ

# صفات القرآن

(۵رریج الاول ۲<u>۰۷۱ھ</u>)

﴿ وَمَا أَيُّا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَّنِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِدِينَ ﴿ ثَلَيْ قُلْدِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَدِهِ الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِدِينَ ﴿ ثَلَيْ قُلْدِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَدِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُونَ اللّهِ فَلْمُعْدَى وَرَحْمَةً لِللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ

## قرآن کی جارصفات:

()نصيحت:

یہ تمہارے دب کی طرف سے نصیحت ہے۔ کسی ایسے دیسے مخص کی طرف سے نہیں تمہارے دب کی طرف سے نصیحت ہے۔

> رب کے معنی: رب کے معنی ہیں.

" آہستہ آہستہ من سب ھال تربیت کر کے درجہ کمال تک پہنچائے والا۔ "

وہ تمہارا رب ہے اس کی طرف ہے یہ لیک تھیجت ہے کہ وہ اس کے ذریعہ تمہیں دنیا وی خرت کے کمالہ ت تک پہنچانا چا ہتا ہے،اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی بڑی تھیجت ہے اور دنیا وآخرت دونوں کو بنانے کے لئے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔

#### الشفاء!

ال میں شفاء ہے۔ نصیحت کیے حاصل ہوگی اور دل کی بھاریوں سے شفاء کیے سے گی۔ بڑھ بڑھ کر چو نکتے سے نہیں اور پلیٹوں پر زعفران سے لکھ لکھ کر دھو کر چینے سے نہیں بلکہ اس کتاب میں نسخے ہیں ان شخوں بڑھمل کرنے سے شفاء ہوگ۔

کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے نسخد لکھ کردے دیا۔ اس نے اسے موم جمہ کرکے یا بلاشک لیٹ کر گلے میں ڈال بریا اس کو پائی میں گھول کر پی لیا اور کہنے لگا کہ فائدہ تو ہوتا تہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نسخہ تو بہت اچھا تھ، بہت مجرب، بہت ہی محرب فائدہ کیول نہیں ہوا، فائدہ تو ہونا چا ہے لیکن بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی مریض کہتا ہے کہ فائدہ ہوا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نسخہ کا طریق ستعال تو ہت ہے کسے استعال کرتے ہیں، مریض کہنے گا کہ پائی میں گھول کر پی جا تاہوں یا ہے کہ گلے میں باندھ لیتا ہول۔ ڈکٹر نے کہ ارے نا رکق ایس نے بینسخاس کے دیا تھا کہ نسخہ میں جودوائیں اور پر ہیز بتائے ہیں ان پڑکل کرو۔ سوجب قرآن مجید کے ہرے میں فرمایا کہ بی شہری اور دلوں کے روگوں کے لئے شفاء ہے تو النہ کو معنوم تھا کہ آگے جا کر مسمان یہی سمجھیں گے کہ زعفران سے لکھتے رہو اور گھول کر پیمتے رہو، ہاند ھے فرمایا کہ پڑھ پڑھ کروم کرتے رہو یوں شفاء بل ج نے گے۔ اس لئے النہ تع لی نے شعبہ فرمادی۔

#### ۳ مدایت:

تحمول کریئے ہے کامنہیں ملے گا۔ یڑھ پڑھ کر پھو تکنے ہے کامنہیں جلے گا۔ تعویذ لکھ کر باندھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے تھوڑی دہر کے لئے تعویذ بائد منے سے کام بن جائے۔ محمول کر پینے سے کام بن جائے اور وظیفے کے طور پر پڑھنے سے کام بن جائے لیکن آخر کب تک چندروز ہے گا پھرمصیب، پھر بنا پھرمصیبت، ہمیشہ کے لئے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک پریشانی جاتی رہی تو سینکڑوں، ہزاروں پریشانیاں اورس ہنے آ جائیں گی۔اگریہسب پریشانیاں قر آ ن مجید کو گھول گھول کریینے سے ختم ہو جاتیں تو پھریہ بڑا آسان نسخ تھا کہ گھولتے رہو ہیتے ر بواور اگر تعویذ باندھنے ہے سب پریشانیوں کا علاج ہو جائے تو بھی بہت آسان ہے۔لوگوں نے تو بورے قرآن مجید کا عکس لے کر بہت جھوٹا سابتا دیا ہے تا کہ بورے قرآن کو ہی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیاجائے۔ یہال ایک مسئلہ بھی من لیجئے۔ حضرات فقباء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کے جم کو چھوٹا کرنا اس کی عظمت کے خلاف ہونے کی دجہ ہے مکروہ ہے۔دوسرے کنگوٹے بازوں نے کیا کیا۔ فلاں سورت کے استنے عدد، فلال کے ، نتنے عدد، بوری سورت کون لکھے گا، کون باندھے گااس لئے انہوں نے سورتوں کے عدد لے کرتعویذ لکھنے شروع کر دیئے۔ اگر قرآ ان گھول کریل لینے ہے یا ہ ندھ لینے ہے دم کرنے ہے یا وظیفے کے طور پر پڑھنے ے مصیبت مل جاتی توبید دنیا جس کیوں رہی ہے؟ بات وہی ہے کہ جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں مے۔ جب تک قرآن کی نافر انی نہیں جھوڑیں سے جب تک اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک اس مالک کو ناراض رکھیں گے۔ اس وقت تک خواد آب روز نه بورا قرآن گھول کر ہیتے رہیں کچھ فا کدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے عذاب برستاہی رہے گاسکون نبیس ملے گا۔اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ ایک

زماندابیا آئے گا کہ سلمان بیروپے گا کہ قرآن بیل جوفر میا ہے: "وَمِشْفَآهٌ لِمَا فِی الْمُحَدُودِ " اس کا مطب بیہ ہے کہ اے گھول کر پینے سے شفاء ہوجائے گی۔ اس لئے فرمادیا کہ ہم نے جو قرآن کوشفاء کہا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ دمول کی بیار بول کے فرمادیا کہ ہم نے جو قرآن کوشفاء کہا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ دمول کی بیار بول کے لئے شفاء ہے، اس سے شفاء کیے بلے گی۔ اس سے دل کے روگ کیے جائیں کے اس میں نسخ ہیں نسخ ان نسخوں پڑمل کرنے سے دل کا روگ بینی دنیا کی سمبت بیدا ہو جائے گی۔ قرک کی محبت بیدا ہو جائے گی۔ قرک کے آخرت پیدا ہو جائے گی۔ قرک کے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہو جائے گی۔ قرک کے آخرت پیدا ہو جائے گی۔ قرک

#### *(۲) رحمت*:

جس نے قرآن میں ویئے میے تسخوں پڑمل کر لیا اس کے لئے دنیا میں بھی رحمت آخرت میں رحمت بلکہ دنیا اور احمت آخرت میں رحمت بلکہ دنیا اور آخرت وانوں میں رحمت ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے پریٹان نہیں کر کئی:

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ أَلَهُ لَا حَرْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْمُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْمُ عَمْرُوْنَ اللَّهُ وَكَافُوا بَتَقُونَ اللَّهُ مُمْ الْمُثْرَىٰ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةُ لَا بَدِيلَ لِحَامِنَةِ اللَّهُ فَالْكُورُ الْعَظِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

(پ۱۱ - ۲۲ - ۲۱پ)

وہ ہروفتت مطمئن اور سرور ہے گا۔ ۔۔ سروز سروز سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور ے ہمری جو مصائب میں بھی ہوں خوش و خرم دیتا ہے تمل کوئی بیض مرے دل میں

اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ بظاہر بردی سے بردی مصیبت اور پریٹانی میں کیوں نہ نظر آئے گراس کے دل میں سرور ہوتا ہے وہ پریٹان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے الک کورامنی کرلیا ہے۔ مجبت کا تعلق ہے۔ اب جو بھی حالت گزر رہی ہے اس جوب کی طرف سے ہے۔ بھیٹا اس میں میرا فائمہ ہی ہے۔ دنیا میں اس سے بردی رحمت اور کیا ہو گئی ہے کہ انسان کا ول پریٹان نہ ہو۔ خوب موجیس، خوب سوچیں دنیا میں اس سے بردی رحمت اور کیا ہو گئی رحمت اور کوئی نہیں ہو گئی کہ انسان پر بیٹانی نہ آئے اور اس کا قلب ہرونت خوش اور مطمئن رہے۔

اس آیت میں قرآن مجیدی حارصفات بیان کرنے کے لئے جو حارالفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ہرلفظ میں بہت برا مبالد ہے بعنی ہرصفت کی بہت بردی عظمت اور برائی بیان فرمائی ہے دوطریقے ہے ·

اور "شفاء دینے والی ہے "اور" ہدایت کرنے والی ہے "اور" رحمت کا فر رہے ہے۔ "لیکن اور "شفاء دینے والی ہے "اور "شفاء دینے والی ہے "اور "شفاء دینے والی ہے "اور شفاء ہے اور شفاء ہے اور شفاء ہے اور شفاء ہے اور ہدایت ہے اور الله اس مفات کی بجائے فرما رہے ہیں: "نفیحت ہے اور شفاء ہے اور ہدایت ہے اور رحمت کی بجائے کے لئے اختیار رحمت ہے۔ "بیانداز بیان مبالغہ کے لئے اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کی کی بہت زیادہ شجاعت بیان کرنا جا ہتے ہیں، تو "فلال بہادراور شجاع ہے" کی بجائے کہتے ہیں

''فلال توسراسر شجاعت ہے۔''

يا ڪتيج ٻين:

''بحمه شجاعت ہے۔''

ایسے ہی یہاں بھی" میکاب نصیحت کرنے وال بے" کی بجائے فرمایا" افضیحت

## قرآن مجید بہت برای دولت ہے:

قرآن مجید کی بیچار صفات بیان فرمانے کے بعد آ مے قرماتے ہیں: ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَنِهِ، فَبِلَاكِ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ حَدِيرٌ مِمَّا يَجَمَعُونَ ﴿ ﴾ (ب١١-٥٨)

یداللہ کافضل اور اس کی رحمت ہے کہ ایسے اسیر ننے عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہی رحمت، اس کوسوج سوج کرخوش ہوتا چاہئے۔ کبھی آپ لوگوں نے بیسوچا کہ اللہ تعالی یوں فرمائے ہیں اور براہ راست نہیں بلکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوظم ہوتا ہے کہ آپ اپنی احمت ہے فرما دیں کہ قرآن کی دولت پرخوش ہوا کریں۔ کبھی اکریں۔ کبھی اسی پرخوش ہوا کریں۔ کبھی اس پرخوش ہوا کریں۔ کبھی آپ بوگوں نے بیسوچا کہ قرآن کتنی بڑی دولت اس پرخوش ہوا کریں۔ کبھی آپ بوگوں نے بیسوچا کہ قرآن کتنی بڑی دولت اس پرخوش ہوا کریں۔ کبھی اس پر

خوش ہونا چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ وگ ہے کہیں کہ ہم تو قرآن کی دولت پر بہت خوش ہوتے ہیں جھے تعجب ہے اس خوشی پر کہ آج تک کوئی ایک ایبانسخہ بھی معلوم نہ کیا۔
استے اکسیر، استے بیتی نسخے جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی ہے۔ بھی تو پوچھا ہوتا کہ دو نسخے کیا ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی کمپنی یہ اشتہار دے کہ ہماری کمپنی کا ایک کام ہے۔ اگر کوئی شخص وہ کام کردے تو اسے اجرت کے علاوہ ایک ہزار روپیدانعام دیا ج نے گا تو و کیمئے اس کام کومعلوم کرنے کے لئے کمپنی کے سامنے ہزار روپیدانعام دیا ج نے گا تو و کیمئے اس کام کومعلوم کرنے کے لئے کمپنی کے سامنے قبل میں کمتنے لوگوں کی قطاریں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کے مسلمان کے قلب میں قرآن سے زیادہ دنیے مردار کی محبت ہوتی، قدر موتی اگر آن کی محبت ہوتی، قدر ہوتی اگر آن کی محبت ہوتی، قدر موتی اگر آن کی محبت ہوتی، قدر ہوتی اگر آن کی محبت ہوتی، قدر

#### ﴿ هُوَ خَنْ بِرُ مِمَا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ (١١-٥٨)

دنیا مجری دولت جوسیت رہ ہو، جمع کررہ ہو، یقر آن مجیداس پوری دنیا
کی دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ دولت بہت بری دولت ہے۔ خیر اسم
تفضیل کے معنی میں ہے۔ بظاہر صیغہ اسم تفضیل کا نہیں گر فقہ خیر اسم تفضیل کے
معنی میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچے بھی دنیا کی نعمیں مال، منصب،
جمال، کمال جو پچے بھی دنیا میں جمع کررہ ہوسب سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آئی بری
دولت اس کمال جو پر تھے بھی دنیا می مولوی اس کا مطلب سے بتاتے ہیں کہ قر آن بہت بری
دولت اس طرح ہے کہ رزق کی تنگی ہوتو مزل پڑھ لیا کرد۔ بس پھر تو ہر طرف سے
دولت اس طرح ہے کہ رزق کی تنگی ہوتو مزل پڑھ لیا کرد۔ بس پھر تو ہر طرف سے
رزق کے درواز کی کھل جائیں کے ادراگر کوئی بھار ہوجائے تو آبیات شفاء گھول کر پی
لیس۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جھے زعفران لادیں میں پلینیں لکھ کر دے دیا کروں گا ایک
پلیٹ لکھنے کی بہت بڑی اجرت لیتے ہیں۔ ایک مخض نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب
پلیٹ لکھنے کی بہت بڑی اجرت لیتے ہیں۔ ایک مخض نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب
بمیں پلینیں لکھ لکھ کر دیتے ہیں ادرایک پلیٹ کے سے اسے رد ہے لیتے ہیں۔ مہینے
ہمیں پلینی لکھ لکھ کر دیتے ہیں ادرایک پلیٹ کے سے اسے رد ہے لیتے ہیں۔ مہینے
ہمیں پلینی لکھ لکھ کر دیتے ہیں ادرایک پلیٹ کے سے اسے رد ہے لیتے ہیں۔ مہینے

وصول کرتا ہوگا۔ ہیں نے ان سے کہا کہ چھوڑیں ہے دھندے اللہ کو راضی کریں۔ وہ

کینے گئے کہ وہ موبوی تو موحد ہے ایب و بیانہیں۔ ہیں نے ان سے کہا کہ موحد ہوگوں کا

یہی کام رہ گیا ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑ عمل کی تلقین کی بچائے قرآن کو پھیٹوں پر لکھ لکھ پر

پلاتے رہیں۔ آج کے نالائق مولوی تو بھی بتاتے ہیں کہ لکھتے رہو، گھو لتے رہو، پیتے

رہو، دم کرتے رہو، وظیفے کے طور پر پڑھتے رہو۔ گرسو چنے سب دولتوں سے بڑی

دولت کیسے ہے؟ اللہ تق لی فرماتے ہیں "ھدی" اس میں نئے ہیں وہ نئے استعال

کرنے پڑیں گے۔ جب تک نسخ استعال نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن سے

کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

#### دعوت قرآن:

اب میں یہ بڑنا چا ہتا ہوں کہ ان سخوں کا حاصل کی ہے۔ نسخ تو ہیں بہت سے مگران سب سخوں سے مقصود کیا ہے جے حاصل کرنے کے لئے یہ نسخ بتائے گئے ہیں۔ سارا قرآن سخوں سے جرا ہڑا ہے۔ ان سے مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنے کی دعوت سے بیتی دینا مقصود ہے کہ دنیا وآخرت کی ہر مصیبت سے بیخے کا داحد ذریعہ یہ ہوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بیخے ، اللہ تعالیٰ نے تنزیل قرآن کے اس مقصد کی وضاحت قرآن کے اس مقصد کی وضاحت قرآن کے شروع میں فرما دی۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا: " آخیہ ما آلیفہ رَطَ آلفہ ہوں کے آلفہ ہوں کی بدایت ما نگا کرو، آگے سورہ فاتحہ کے آخرت دونوں کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایہ " مُدی عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایہ " مُدی نا جاتے ہیں آئیں بدایت کرتا ہے بنگہ مطلب سے نفذ بنا جاتے ہیں آئیں بدایت کرتا ہے بنگہ مطلب سے کہ جو بوگ متی فرنا جاتے ہیں آئیں بدایت کرتا ہے بنگہ مطلب سے نفذ بنا جاتے ہیں آئیں بدایت کرتا ہے بنگ تقویٰ حاصل کرنے کے نفذ بنا تا ہے۔

#### تقويل:

جیدا کہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بتائے گئے تمام تنوں ہے مقصد ہے تقوی۔اس لئے قرآن کے شروع ہی میں اس مقصد پر تنبیہ فرما دی،سورہ فاتحہ میں، پھرسورہ بقرہ کے شروع میں۔ پھر پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد ہے:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوْا رَبَّكُمُ ﴾ (ب٤-١)

تَزَيِحَكُ:"ا إلوكوا النيزب عدرو."

"اتقوا الله اتقوا ربكم" ايك جگه نمين والتداهم قرآن مجيد يل كتنى جگه، كتنى جگه، كتنى جگه، كتنى جگه، كتنى جگه، كتنى باريبى بهدالله به دروالله به دروالله به دروالله به كامطلب بهي سجه لين -

## كسى ہے ڈرنے كى وجوہ:

# 🕕 كسى تتم كى ايذا چېنچنے كاخوف:

جیے کتے سے ڈروکہیں کاٹ نہ لے، سانپ سے ڈروکہیں ڈس نہ لے، شیر، بھیڑ یے سے ڈرو، چور سے ڈرو، ڈاکو سے ڈرو، قلال ظام سے ڈرو، یہاں ڈرنے کے لئے کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ موذی ہے، ظالم ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے۔

#### ۳ سزا کاخو**ف**:

کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اس کی حکومت میں رہ کر اس کے قانون کی خلاف ورزی کی تو جنتنا بڑا بادشاہ ہے سزا بھی ولی ہی دے گا۔ ڈرواس کی نافر مانی اور حکم عدولی ہے۔

## المحبوب كى ناراضى كاخوف:

سن سے بہت زیادہ محبت ہے اے کوئی نصبحت کرتا ہے کدارے! تم فلال ہے محبت کا دعویٰ تو کہ اسے کہ اسے کہ اسے محبت کے مراج کے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، تمر ڈرتے رہواس لئے کہ اگر کوئی بات محبوب کے مزاج کے خلاف ہوگئی اور محبوب نے ذرای نظر بدلی تو تیامت آ جائے گی۔ ڈرتے رہو۔

الله تعالى نے جو بار بارقر آن مجید میں فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، یہاں پہلی قتم مراد نہیں معاذ اللہ! وہ ظالم بیس اس لئے یہاں دوسری اور تیسری قسم مراد ہے۔اللہ تعالیٰ ک جلالت شان وعظمت کوسوچیں وہ انظم التا نمین اور ملک الملوک ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔

یہاں ایک مسئلہ بھی سجھ لیس کہ اللہ کے سواکس کو ' شہنشاہ' کہنا جائز نہیں۔ شہنشاہ کا اصل ہے ' نشرہ شاہان' جس کے معنی ہیں ' بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ و ' اس کو النا اور مختصر کرکے ' دشہنشاہ' بنا دیا، یہ لفظ غیر اللہ پر بولنا جائز نہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ اس کی نافر مانی اللہ ہے۔ ملک الملوک، سلطان السلاطین ، انتم مانحا کمین ، اتنا بڑا بادشاہ اس کی نافر مانی سے بچواوراس کے عقراب سے ڈرو۔ دنیا میں مجرم کمی بادشاہ سے چھپنا جا ہے، سزا سے بچا جا ہے تو اس کے حقراب سے ڈرو۔ دنیا میں مجرم کمی بادشاہ سے چھپنا جا ہے، سزا سے بچنا جا ہے، سزا سے بچا جا ہے تو اس کے حقراب سے ڈرو۔ دنیا میں ہم م

- 🗨 جرم حیب کر کرے کہ بادشاہ کو پتا ہی نہ چلے۔
- مجرم اتنا طاقت ورہوکہ باوشاہ کو علم بھی ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اور ریکھی جانتا ہے کہ کہاں ہے اس کے باوجود سزاد ہے پر قدرت نہیں۔
- جرم بادشاہ کی دسترس ہے کہیں باہر بھاگ جائے بادشاہ اسے پکڑنہ سکے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں گتاہ کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ سے نشد سے تہیں ڈرتے ان کے لئے ان طریقول میں ہے کوئی طریقہ کے گئے ان طریقول میں ہے کوئی طریقہ بھی کار آ مرمیس ہوسکتا۔

﴿ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنِ آخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ آَ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِمْكُمْ يَفُونَ سُدُورَهُمْ مَرْجِمْكُمْ يَفُونَ سُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُّواْ مِنْهُ أَلَا جِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيَابَهُمْ مَ يَفُونَ سُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُّواْ مِنْهُ أَلَا جِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيَابَهُمْ مَ يَسْلَمُ مَا يُسِيرُونَ لِيَابَهُمْ مَا يُسِيرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ مَا يُسْتَعْفُونَ مِنْ فَيَا يَعْهُمُ مَا يُسِيرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسِيرُونَ وَمِنْ عَلَى مُنْفَعُهُمُ مَا يُسِيرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسِيرُونَ وَمُعْلَمُ مَا يُسِيرُونَ اللّهُ مُعْلَمُ مَا يُسْتَعْفُونَ إِنْ مُنْ مَا يُسْتَعْفُونَ مِنْ فَيَعْلَمُ مَا يُسِيرُونَ وَمُعْلِمُ مُا يُسْتَعْفُونَ مِنْ اللّهُ مُولِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ إِلَى اللّهُ اللّهُ مُعَلِيمُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ مُنْ مُعْلَمُ مَا يُسْتَعُونَ مِنْ مُنْ مُنْ إِلَيْنَ مُنْ مُونِ إِلَيْ اللّهُ مُنْ إِلَالُهُ مُعْلَى مُنْ إِلَيْنُ وَيْ إِلَهُ مُنْ إِلَيْنَالُونَ فَي إِلَيْنَا مُعْلَمُ مُنَا لِلْمُ مُنْ إِلَيْنُونَ فَي إِلَيْهُمُ مُ إِلَيْنَا عُلْمُ مُونِ إِلَيْنَا مُنْ إِلَيْنُونَ فَي إِلَيْنُونَ فَي إِلَيْنَا مُعْلِمُ مُنْ إِلَيْنَا مُؤْمِنَا مُنْ إِلَيْنَا مُنْ إِلَيْنَا مُنْ إِلَيْنَا لِهُ إِلَيْنِ اللْمُعُلِمُ وَلِي اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّه

"وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرِ" عام كى رفت سے نہتے كى دوسرى صورت بيہوى ہے كه مجرم اتنا طاقتور ہے كہ عاكم كو اسے سزا دینے پر تقدرت بى نہيں، وہاں ايس بھى نہيں ہو سكے گا اللہ تعالى كو ہر چيز پر قدرت ہے۔ تيسرى صورت بيہوتی ہے كہ چھپ كر جرم كرايا بادشاہ كومعلوم نيس كہ اس نے جرم كيا ہے۔ اس كے بارے ميں فرماتے ہيں،

الله تعالى كاعلم اليا كراب كه ووسينول كى بالون سے باخر بين اس كے كمى كا جرم ان سے جھيائيس روسكتا۔

بات اس پر ہوری تھی کے قرآن مجید میں تھیجت حاصل کرنے کے جو نسخے بتائے مجے ہیں ان سب سے اصل مقصد جو پورے قرآن میں جابجا بار بتا یا گیا ہے وہ تقوی ہے۔ درحقیقت تفوی کے مجے فعوی معنی ڈرنے کے نہیں بلکہ بہتنے کے ہیں۔ ڈرنے کے معنی اس لئے کر دیئے جاتے ہیں کہ جوشف جس چیز سے جنتنا ڈرے گاای حد تک اس سے بہتنے کا اہتمام کرے گا۔ کم ڈرے گا تو کم بہتے گا۔ زیادہ ڈرے گا تو

ریادہ بیجے گا۔مثال کےطور پر بارش ہور ہی ہوتو انسان باہر نکلتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ چھتری ہے ں اور کہیں کیچڑ ہے تو اس سے ذراس نیج کر نکلے گا اور اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہوتو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا خواد کوئی کتن بی اصرار کرے تو رہجی برگز آگ کے قریب نہیں جائے گا۔ چونکہ بارٹ سے زیادہ نہیں ذرتااس لئے زیادہ بینے کا اہتمام بیں کرتا جبکہ آگ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اس لئے اس سے زیادہ بچتا ہے۔ سو اصل معنی تفوی کے ہیں" بجا۔" آگ ہے بچو۔اس کے معنی تو آسان ہیں کہ بچو یعنی وور بھا گو۔ اللہ سے بچو کا مطلب بے ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی سے بچو، ووسری تعبیر یوں کریں گئے کہالتد کے مذاب ہے بچو،مطاب دونوں کا ایک ہی ہے چونکہ نافر مان براللہ كاغضب اور قبر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے: انفوا اللّٰہ اے لوگو! اللہ سے بچو، لعنی اللہ کی تافر مانی سے بچو، اللہ کی بغاوت سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کے انقام سے بچو، اللہ کے فضب سے بچو۔ جسے پہلے بتایا کر کمی چیز ہے بچنا آق مقدار میں ہوتا ہے جس مقدار میں اس ہے خوف ہو، اس کئے جا بجا فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کا ذکر بار بار ہے، جہنم میں طرح طرح کے عذاب بیں ان سے بار بار ڈرایا گیا ہے۔ جو مخص گناہوں سے نہیں بچنااس پر دنیامیں کتنے بڑے عذاب آتے میں اس بارے میں بھی قرآن مجید میں بار باران اقوام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اور اس نافر مانی کی وجہ ے ان پر دنیا میں کیسے کیسے عذاب آئے۔ نافر مانی برآنے والے دنیوی عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں بہت کم ہیں ا

﴿ وَلَمَنَابُ ٱلْآَيِمَ وَ آكَبُرُ لُوَكَامُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَ ﴾ (١٣-١٣) آخرت كاعذاب تو دنيا كسب عذا بول سے براعذاب ہے: ﴿ وَلَمُدُيقَنَّهُم مِن ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ مِرْجِعُون ﴿ آَ ﴾ (١٠-١١) دنیاسی ہم مجھونے جھوٹے عذاب اس لئے جکھاتے ہیں کہ شاید ہوت عذاب سے پہلے دنیا ہیں ہی بھوٹے عذامت ہو جائے، عبرت ہو جائے، شاید سدھر جائیں، نافر مانی سے باز آ جائیں۔ دنیا کے عذابوں کو جھوٹے عذاب اس لئے نہیں فر مایا کہ وہ چھوٹے ہیں، چھوٹے کہاں ہیں؟ دنیا تو جل رہی ہے عذابوں میں، آنہیں جھوٹے اس لئے فرمایا کہ عذاب آخرت کے مقابلہ ہیں جھوٹے ہیں۔

سوجو چھن قرسن کی تعبیحت پڑمل کرے گا ، تقویٰ اختیار کرے گا تو اس کے لئے قرآن بن جائے گا داوں کی بیماری کی شفاءادر ہدایت اور رحمت۔

> ای طرح قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ ــــــ ﴾ (ب ٢-٢٢)

الله کی اطاعت کرداورالله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔اطاعت کے معنی ہیں نفر مانی سے بچا۔ مثلاً یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں فحاص فلاں کی اطاعت کرتا ہے۔ فلاں شخص فلاں کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ جس فلومت ہیں رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس فلومت کی اطاعت کریں۔ ان مثالوں ہے بجھیں کہ اطاعت کا کیا مطلب ہے۔اطاعت کا مطلب ہے وضاحت میں نے اس لئے کردی کہ فس و فلومت کے قانون کے فلاف نہ کریں۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کردی کہ فس و شیطان نے آئ کل کے معاشرہ نے اور سب سے بڑھ کر آئ کل کے نالائق مولویوں شیعی لوگوں کو اطاعت کے یہ عنی سمجھ رکھے ہیں کہ فل عمارت زیادہ کیا کرو، ہزار رائد تھی لوگوں کو اطاعت کے یہ عنی سمجھ رکھے ہیں کہ فل عمارت زیادہ کیا کرو، اشراق پڑھو، اوا بین بردھو، تبجد پڑھو، طالانکہ جو مثالیس میں نے بیان کیں اس سے برخی سمجھ سکے قانون کی خلاف درزی نہ کرے۔ یہ جاطاعت اور بجی سب سے بردی عبادت ہے کہ اللہ کی فلاف درزی نہ کرے۔ یہ جاطاعت اور بجی سب سے بردی عبادت ہے کہ اللہ کی فلاف درزی نہ کرے۔ یہ جاطاعت اور بجی سب سے بردی عبادت ہے کہ اللہ کی فلاف درزی نہ کرے۔ یا فاعت اور بجی سب سے بردی عبادت ہے کہ اللہ کی فلاف درزی نہ کرے۔ یا فلاغت اور بجی سب سے بردی عبادت ہے کہ اللہ کی فلاف نہ نہ کرے، نافر مانی نہ کرے رسول الند ملی اللہ علیہ وکم نے فرمایا نہ کو قانون کے فلاف نہ نہ کرے، نافر مانی نہ کرے رسول الند ملیہ وکم نے فرمایا نہ کو قانون کے فلاف نہ کرے، نافر مانی نہ کرے رسول الند ملیہ وکم نے فرمایا نہ کو قانون کے فلاف نہ کرے ، نافر مانی نہ کرے رسول الند ملیہ وکم نے فرمایا نہ کو قانون کے فلاف نہ کرے ، نافر مانی نہ کرک کے ، نافر مانی نہ کرے ، نافر مانی نہ کرک کرک کرک کرک کے ، نافر مانی نہ

"اتق المحارم تكن اعيد الناس" (ترمذي)

گن ہوں ہے بچواگر گنا ہوں سے نئے گئے تو پوری و نیا ہے بڑے گئا ہوں کو چھوڑ نے لفل عبادت سے آپ اللہ کے غضب سے نہیں نئے سکتے اس سے تو گنا ہوں کو چھوڑ نے ہے ہی بچیں گئے سکتے اس سے تو گنا ہوں کو چھوڑ نے ہی ساتھ ساتھ اگر نقل عبادت بھی کرتے ہیں تو چھر تو سکان اللہ! نور علی نور سیبال ایک بات خوب بچھ میں کہ جو شخص گنا ہوں سے بچتا ہے وہ کیوں بچتا ہے اس لئے کہ کہیں مجوب نا راض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی کے ساتھ اس کو مجبت کا ایسا تعلق بیدا ہو جاتا ہے کہ اسے یہ ظرہ لگار ہتا ہے کہ کہیں کوئی بات محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ میر امحبوب نا راض نہ ہو جائے۔ گن ہول بات محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ میر امحبوب نا راض نہ ہو جائے۔ گن ہول بات محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ میر امحبوب نا راض نہ ہو جائے کہ ہر وقت اس کی بات موبی نئے سکن ہو جائے کہ ہر وقت اس کی بنے وہی نئے سکن ہوئے کی فکر میں رہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب خود فیصلے کریں کہ بس کو اتنی مجبت ہوگی وہ محبوب کا نام لئے بغیر زندہ بی نہیں رہ سکنا۔

ے دم رکا شمجھو اگر دم بھر بھی بیہ ساغر رکا میرا دور زندگی ہے بیہ جو دور جام ہے

جے اتن محبت ہوتو پھروہ محبت اسے خالی کہاں جیٹنے دے گی کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہانسان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے زبان پرای کا ذکر ہوتا ہے۔اس کی تو یہ حالت ہوگی۔

ظ آجا مری آتھوں میں ساج مرے دل میں وہ ہرونت محبوب کے تصور میں ہی ڈوبار ہے گا اور زبان پر بھی محبوب ہی کا ذکر رہے گا۔

> ۔ جب تک قلب رہے پہلومیں جب تک تن میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے اور ول میں تیرا دھیان رہے جذب میں برال ہوش رہیں اور عقل مری حیران رہے

#### کین تھے سے غافل ہر کز دل نہ مرا ایک آن رہے

ا ایک تحمد سے کیا محبت ہوگی ساری خلقت سے بی وحشت ہوگی اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھکڑوں سے فراغت ہوگئ میں مرتصت ہوگئ اب تو خلوت ہوگئ

۔ شوق کو دھن ہے کہ وجل کر اس کو دھونڈ

وگ کہتے ہیں کہ سودا ہوگیا
آپ کی دھن ہے کہ سودا ہوگیا
ہوئیا
ہوئیا جائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا
ہمیت کا تو یہ کرشہ ہواکرتا ہے محبت آ رام ہے بیٹھے نہیں دیتی ہوتا ہے
اک ہوک ی دل ہے اٹھتی ہے اک دردسا دل میں ہوتا ہے
میں راتوں میں اٹھ کر روتا ہوں جب سارا علم سوتا ہے
میں راتوں میں اٹھ کر روتا ہوں جب سارا علم سوتا ہے
میکی اورتقویٰ کا معیار بینہیں کنفل عہادت کش ہے ہے کرے بلکہ تقویٰ بیہ ہے
کہ گراناہوں سے بچے۔اگر کوئی دورکھت نقل بھی نہیں پڑھتا ہمی کوئی نقل عبادہ نہیں
کہ گراناہوں سے بہت بچتہ ہے۔کی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔اس کا مقام اس محقی کے گراناہوں کے بہت بچتہ ہے۔کی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔اس کا مقام اس محقی کے گراناہوں کے بہت بچتہ ہے۔کی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔اس کا مقام اس محقی کے گراناہوں کے بہت کراناہ نہیں

كم كرمد ا أيك تيره سال كى بچى كا خط آيا۔ اس ميس سيكھا موا ہے كدميس

نافلہ نماز بالکل نہیں پڑھتی۔ عربی میں نفل نماز کو نافلہ نماز بھی کہتے ہیں۔ اس پکی نے کھا کہ میں نافلہ نماز تو بالکل نہیں پڑھتی لیکن فرض نماز میں میں نے بھی غفلت نہیں کی اور یہ بھی کھا کہ جھ سے کبائز بھی نہیں ہوئے۔ مجھے میہ خیال آیا کہ تیرہ سال کی پکی اس کو گن ہوں کا کیا خیال آگیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے بہشتی زیور پڑھنا اس کو گن ہوں کا کیا خیال آگیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے بہشتی زیور کے شروع میں کبائر کی فہرست ہے۔ میں نے اس کے ذمہ سگایا ہوا ہے، بہشتی زیور کے شروع میں کبائر کی فہرست ہے۔ میں نے بہت شہاش دی کہ اصل دین تو بہی ہے۔ نفل عبادت سے پچھ نہیں ہے گا، کام ہے گا

یہاں ایک صحابی کا قصہ بھی من لیجے۔ ایک صحابی کو دوسر مے صحابی ہے کہے تھوڑا ما انتہاض رہنے لگا۔ انہوں نے جمسوس کر لیا کہ یہ ذر بھو سے کئے گئے ہے رہنے ہیں۔ جیسا محبت کا تعلق ہوتا چاہئے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے بوچھا آپ کا مزائ میرے تن بیل بچو تاراضی ہے؟ دوسر مے بیل بے مناراضی ہے؟ دوسر مے بیل نے فرمایا کہ بھے تب سے اس لئے انتہاض ہے کہ آپ نفل عبدت کم کرتے ہیں۔ نے فرمایا کہ بھے تب سے اس لئے انتہاض ہے کہ آپ نفل عبدت کم کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کی ہوئے قوانین میں سے کی جھوٹے میں اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین میں سے کی جھوٹے سے چھوٹے قانون مسلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین میں سے کی جھوٹے سے جھوٹے قانون کی میں نے خواف ورزی کی؟ دوسر سے سحالی نے جواب میں فرمایا کہ یہ یہ تو میں نے کہ میں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر فیصلہ کرواتے ہیں۔ کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر فیصلہ کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ میں کرفرمایا کہ بچ کہتے ہوجس نے گناہ چھوڑ دستے خواہ نفل عبادت نہ کرے دوائند کے ہال کامیاب ہے۔

میقسہ میں نے اس لئے بتایا کہ اس سے پہلے تو میں نے ابھی ابھی یہ بتایا ہے کہ کناہ مجھو نتے ہیں محبت سے اور محبت خاموش رہنے بیس دی تو جب ان صحابی میں اتنی محبت تھی کہ مجھی اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کرتے تھے تو پھر دونغل عبادت کیول نہیں

کرتے تھے؟ ان کی محبت انہیں نفل عہادت پر مجبور کیوں نہیں کرتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفل عبادت کی دونشمیں ہیں۔

نفل عيادت كي دوسمين:

🛈 ظاہری:

وہ عبادات نافلہ جن کا تعلق طاہر کے ساتھ ہے جیسے اور و و و طا کف، تسبیحات، تلاوت نُوافل وغیرہ بیر عبادات ظاہرہ ہیں۔

🕆 قلبي:

نفل عبادت کی دوسری قتم ہے قکر۔ ول انکارہے ، مجبوب کی طرف دل مگ گیاوہ عافل نہیں ہوتا ہر وقت کنک بندھی ہوئی ہے۔ ہر وقت اس کا دیدار ہور ہاہے ، مشغول ہے اپنے مالک کی طرف۔ جو دل کی عبادت ہے دل ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے اس کی وجہ سے زبان پر بھی ذکر محبوب جاری رہتا ہے۔ بھی غفلت نہیں آنے پاتی۔ اس کی وجہ سے زبان پر بھی ذکر محبوب جاری رہتا ہے۔ بھی غفلت نہیں آنے پاتی۔ اوئیاء اللہ کی دوسمیس ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ دل بھی محبوب کی طرف نگا ہوا ہے۔ ماتھ ساتھ طاہری نفل عبادت بھی کرد ہے ہیں۔ دوسرے وہ کدان پر سیاجذ ب طاری مرہتا ہے کہ ہر وقت تھے ہی دیکھتا رہول۔ تیرے دید رکی لذت کی دوسرے کام کی فرصت ہی نہیں و بی کیا کروں۔ ول اوھر متوجہ رہتا ہے۔ اور زبان پر بھی اس کی یاد۔ انہیں کہتے ہیں قلندر۔

رسول التدسلى الله عليه وسلم في مايا.

"ليذكرن الله اقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى" (صحيح اس حاد) تَرْجَمَكُ: " يَحُولُوكُ ونيا مِن زم زم بسرّ ول يراللدتعالي كويا وكري ك

اس کی بدولت اللہ تعالی انہیں جنت کے بلند ورجات میں وافل فرمائیں مے۔''

## قرآن مجید ہدایت درحمت کیے؟

قرآن مجید کا مطلوب تک پہنچانا، ہدایت کے معنی ہیں مطلوب اور مقصود تک پہنچانا اور قرآن مجید کا دنیا و آخرت میں رحمت بن جانا اس صورت میں ہوتا ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے ان کی نافر مانی سے بچاجائے۔

## تفس وشیطان کے حملے:

نفس وشیطان انسان کواللہ کی راہ ہے جٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہر ہر مرحلے پر انسان کے سامنے آجاتے ہیں۔

#### يبلاحله:

پہنلا حملہ یہ کہ کفر وشرک میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ایمان کی دولت ہے محروم رکھتے ں۔

#### دوسراحمله:

اگرنفس وشیعان کے پہلے حملہ ہے کوئی نیج لکلا۔ ایمان کی توفیق ہوگئی یا القد تعالیٰ فی لکلا۔ ایمان کی توفیق ہوگئی یا القد تعالیٰ فی مسلمان کے گھر پیدا فرمایا تونفس وشیطان اسے کہائر میں ایسا جہتا کر دیتے ہیں کہ ہروفتت گنا ہوں کی لذات میں مست رہتا ہے۔ آخرت سے بالکل عافل، دیندار بنے کی کوئی فکر ہی نہیں۔

#### تيسراحمله:

اگر کسی میں دینداری کی پھھ فکر پیدا ہوگئی تو پھر نفس و شیطان آ مے تیسرا وار

کرتے ہیں وہ یہ کہ بدعات کو دین بتا کر چیش کرتے ہیں اور ان کوسیق پڑھاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بدعات کرتے چلے جاؤ دین ہیں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ خوشی اورغم کے مواقع پرسی وین کو میموڑ کر بدعات کو رواج دے دیا گیا ہے۔ ہرموقع پرننس و شیطان نے یہ مجما دیا ہے کہ اپنی طرف سے پچھ طریقے ایجاد کرو۔ بدعت کہیرہ ممناہوں سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے جس کی وجوہ یہ ہیں:

کیرہ کتابوں میں جتافیض اللہ اوراس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر ہا جبکہ بدعی اللہ تعالی کی جیزوں کو جوشریعت میں نہیں آئیس شریعت میں داخل کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی متوازی حکومت بنارہا ہے۔ کو یاس مسئلہ کاعلم نہ اللہ کو ہوا ، نہ متابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہوا ، نہ تابعین کو نہ اندرسول اللہ ملی اللہ تعالی کو ہوا ، نہ متابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہوا ، نہ تابعین کو نہ انکہ دین رحمہم اللہ تعالی کو کسی کو علم نہیں ہوا ، اے علم ہو گیا کہ اس کام میں قواب ہے۔ یہ ایک دین رحمہم اللہ تعالی کے بازل فرمودہ ادکام میر ترجی ویتا ہے۔

کو برخی کو بھی توبہ کی تو فیق نہیں ہوتی کیونکہ دو تو یہ جھتا ہے کہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے۔ دوسر افتحض خواہ وہ کتا ہی بڑا ہو کیے ہی بڑے ہی بڑے کہ اہوں میں جٹلا ہو اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ دہ جو بچھ کر دہا ہے اس میں تو اب ہے میادت کے کام جی اس کے اس میں تو اب کے دوسکتا ہے کہ اس کی کام جی اس کے کام جی اس کے ہوسکتا ہے کہ اس کمی توبہ کی توبہ

کم مناہوں میں جا المخص کو اگر تو بہ کی تو فیق نہ بھی ہوئی تو وہ کم ہے کم خود کو اقراری جم میں ہوئی تو وہ کم ہے کم خود کو اقراری جم تا ہے۔ جمرم تو سمجھتا ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے جبکہ بدعتی کو تو اپنی بدعت پر ناز ہوتا ہے۔ وہ خود کو جمرم نہیں سمجھتا بلکہ اسے تو دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا متھی، پر ہیز گار، بڑا ولی اللہ ہے۔ جنتی بدعات زیادہ کرتا ہے انتابی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے جارہ ہیں۔

## برعتی کے تین فریب:

برعتی لوگ عوام کو مراه کرنے کے لئے انہیں تین فریب دیتے ہیں:

- ہم تو نیکی کا کام کررہے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟
- یالوگ جورو کتے ہیں بیدومانی ہیں۔عبادات کے منکر ہیں،عبردت سے نیکی کے کاموں سے دو کتے ہیں۔
- اس کام کا اگر شوت نہیں تو شریعت نے اس ہے روکا بھی تو نہیں ، اگر کہیں منع ہو تو دکھائیں۔

## ملے دوفریبوں کا جواب:

تم القدتعالی کا مقابلہ کررہے رہوائی ہے براحرج کیا ہوسکتا ہے کہ بندہ ہوکر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہے رہوائی ہے براحرج کیا ہوسکتا ہے کہ بندہ ہوکر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے۔ ہم اس حرج عظیم ہے رہ کتے ہیں۔ عبادت ہے بیں روکتے اس کا مقابلہ کرنے ہے روکتے ہیں، اسے چندمثالوں ہے ہجھیں۔

## حقیقت بچھنے کے لئے تین مثالیں:

## ىيلىمثال:

ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صبی اللہ علیہ وسم کا مقابلہ کر رہے ہو انہوں نے از ان لا اله اللہ اللہ اللہ تائی ہا ان کے رسول صبی اللہ علیہ کا اضافہ کر کے بیٹ بت کر دیا ہے کہ گویا اذ ان تاقص تھی آپ نے ، ہے کمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں.

﴿ ٱلْبَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَاكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلِإِسْلَمَ دِيناً ﴾ (ب٦-١)

میں نے آج دین کو کھمل کر دیا، کوئی نقص باتی نہیں رہا۔ آئندہ کوئی آنے والا اگر میجرات کرے کہ دین ناتص تھا میں اسے کامل کر رہا ہوں تو وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے برا سجھتا ہے۔ مید دین مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی نقص نہیں جس کی تکیل کوئی انسان کرے۔

## دوسری مثال:

فرائض میں قعدہ اولی میں تشہد پڑھنے کے بعد درودشریف پڑھنا شروع کردیا اگر بھولے سے پڑھا ہے تو تجدہ ہوگرے۔ اورا گرکسی نے جان ہو جھ کر پڑھایا تو نماز منبیں ہوئی دوبارہ پڑھے۔ سزادی گئی کہ جب ہم نے نہیں بتایا تو کیوں پڑھا، اگر کوئی کسی ہدتی کو تجھائے کہ قعدہ اولی میں درودشریف نہیں پڑھنا چاہئے ، اس پروہ کے کہ درود درودشریف بی تو ہے کیا حرج ہے اور سجھانے والے کو بول کے کہ بیاتو مظررسالت ہے، درود سے روک رہا ہے، رسول کا دشمن ہے تو اسے بھی جواب ویا جائے گا کہ درود شریف سے نہیں روک رہے جتنا چاہو پڑھولیکن اس موقع پر تو خود رسول الشملی الله عمیہ وسلم نے روک دیا اس موقع پر اگر پڑھا تو درود شریف جیسی عبادت برعت بن علیہ وسلم نے روک دیا اس موقع پر اگر پڑھا تو درود شریف جیسی عبادت برعت بن حالے گا۔

#### تيسري مثال:

امام جہری نماز پڑھارہا ہواس نے تااوت میں وو آیت بیھی جس میں تحد رمال

الله ہے۔مقد بول میں کوئی برعتی ہواس نے زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کر ویا۔اہام صاحب نے تماز سے فارغ ہوکر مجمایا کداس موقع پر درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔مقدی کے کہ کیا حرج ہے،ہم نے درود ہی تو پڑھا ہے کوئی گناہ تو نہیں کرویا۔

#### تيسر فريب كاجواب:

تیسری بات جو بدی کہتے ہیں کہ اگر جوت بیس تو ردکا بھی تو نیس۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ جب اللہ تعالی فرہا رہے ہیں کہ ہم نے دین کو کمل کر دیا تو اللہ نے جو چیز نہیں
ہتائی اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ منع ہے۔ اس کے بعد کوئی دین میں پچھ داخل کرے گا
تو وہ اس کی طرف سے زیادتی ہوگی گویا کہ دین پہلے سے کمل نہیں تھا، ناتص تھا اس
بدی نے اسے کمل کیا ہے۔ اگر خاص طور پر کسی چیز کی ممانعت نہ بھی آئی ہوتو قاعدہ
کلیہ یہ ہوگی کہ جفتا دین بتایا گیا ہے ای پھل کریں باتی سب پچھ نا جائز۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما ہا:

"وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" (نان) تَرْجَعَكَ: "وين شن في يزين وافل كرناسب كنامول سے بدتر باور مرئی چز بدعت بواد بر بدعت مرائی به اور بر مرئرائی جنم می لے حالے گی۔"

#### چوتفاحمله:

اگر کوئی بدعت ہے بھی نیج عمیا، اس کے عقائد سیج ہو مھے تو شیطان مردد دا کلا وار
یوں کرتے ہے کہ ممناہ جیوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی نافر مانی جیوڑے بغیر بھی
انسان بہت برامتی اور ولی اللہ بن سکتا ہے وہ اس طرح کے نفل عبادت خوب کرو۔
ترک منکرات اور نظل عبادات کو چند مثالوں ہے بھیس:

🕕 سناہوں کو چھوڑنا علاج ہے اور تنل عبدت اچھی غذا ہے۔ اگر بھاری کا علاج نہیں کرتے صرف اچھی اور مقوی غذائیں دیتے جلے جارہے ہیں تو صحت نہیں ہوگی بلكه الثا نقصان كا انديشه ب\_ نقصان كاخطره كيسي موتاب كه بهت زياده طاقت والى غذا کانتخل ہے نہیں۔ بیاری سے معدہ کمزور ہورہا ہے۔ ایسی حالت میں اسے یا توتی کھل دیا جائے تو دوصحت کی بچائے مرض میں شدت کا سبب ہے گی۔معدو میں حمل تو ہو۔ای طریقہ سے آگر گناہ نہیں جھوڑتے تو کثرت ذکر اور کثرت عبادت تا فلہ ہے نقصان كا خطره ب\_ ايد مخص خود كو بهت برا ولى الله مجعظ لكما به كررباب كناه، نافرمانی کرتے ہوئے جہنم کا سامان اکٹھ کرتے ہوئے۔ یہ مجھ رہا ہے کہ بہت بڑا ذا كرشاغل بـ برد محليه، مراقيه، ذكر، تلاوت اورنوافل كى كثرت اور كثرت سے روزے رکھنے والا ایبا عابد زاہر ہے "جہنی"۔ اس لئے کہ گناہ کرتا ہے۔ ہے جہنی اور مجھ رہا ہے کہ جنت کے بوے بڑے خزانے حاصل کر لئے۔ ذکر اللہ جیسی مقوی غذاء سے اسے نفع کی بجائے تقصان ہوا۔ گناہوں کو چھوڑ نا بیاری کا عداج ہے، دواء ہے اور نفل عبادت مقوی غذاء ہے۔ علاج کریں ساتھ ساتھ مقوی غذاء بھی استعمال موتی رہےتو دواہ کا اثر جلدی ہوگا۔

ک سناہوں کو جھوڑ نامضبوط تعمیر ہے اور تقل عبادت کی مثال رنگ و رونن کی ہے۔
اگر تقمیر کے ایک ایک قانون کی رعامیت کرتے ہوئے تغمیر کی، خوب اچھی مضبوط تغمیر
ہوئی چھرآپ نے اس پر رنگ و روغن نہ بھی کیا تو عمارت کو پچے نقصان کیننچنے کا خطرہ نہیں
لیکن اگر اس بہترین مضبوط تغمیر پر اچھا رنگ و روغن بھی ہو جائے بعنی گناہوں سے
نیچنے کے ساتھ ساتھ نقل عبادت کے انوار بھی عاصل کر لئے تو کی کہنا سبحان اللہ! نور
علی نور۔اگر انہوں سے نیچ کیا اور زیادہ تا فلہ عبادت نہیں کی تو کم سے کم تغمیر تو اسی ہے
کہ جان بیچی رہے اورا گر تغمیر ناقص ہے لیعنی گناہ نہیں جھوڑ تا اور عبادت نافلہ کے انوار عماس کر ناچا ہتا ہے تو بیتو ایسے ہی ہوگی کہ تغمیر بالکل کمز در ہے۔ اس پر اچھا رنگ و

روغن کر دیا جائے۔خودسو چیئے! کیا ایسا مکان موسمول کی بختی میں پچھ کام آئے گا؟ وہ تو طوفان کے ایک ہی جھکڑ میں زمیں بوس ہوجائے گا۔

ک سناہوں کو چھوڑنا دل کی صفائی ہے اور نفل عبادت کرنا دل کی چل ہے، دل کورنگنا ہے۔ اگر کوئی کیٹر ا، لو ہا یا لکڑی دغیرہ رنگنا چاہیں تو جب تک کیڑے کو دھوئیں ہے نہیں اور لو ہے، لکڑی دغیرہ کو ریگ مال ہے صاف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ رنگ کیٹریں گے ہی فقت تک وہ رنگ کیٹریں گے ہی نہیں ہوگی نہ تو صفائی آئے گی اور نہ ہی وہ رنگ دریا ہوگا۔ کسی بھی چیز کور تکنے کا اصول ہی ہے کہ پہلے اس پر ہے میل صاف کریں بھر اسے رنگیں۔ ای طرح تو بہ واستغفار دل کا ریگ ، ال ہے۔ انتدکی نافر مانیوں سے تو بہ کریں تو قلب پر تجلیات الہید کے نوار ہوں نافر مانیوں سے تو بہ کریں تو قلب پر تجلیات الہید کے نوار ہوں نافر مانیوں سے تو بہ کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ رنگ ، یہ کہ ایک بیٹرنفل عبادت کریں تو قلب پر تجلیات الہید کے نوار ہوں نافر مانیوں ہوگا۔ یہ رنگ ، یہ نائر نہیں ہوگا۔ یہ رنگ ، یہ نائر اور فریب ہوگا۔

ایک بات اور بھے لیں ہیں جو یہ کہتا رہتا ہوں کہ گن ہ چھوڑے بغیر نقل عہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل معیار گنا ہوں کو چھوڑ تا ہے۔ اس سے کہیں ہے نہ بھے لیں کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑ تا نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھو کے بہت کہ گناہ نہیں جھوڑ تے فل عبادت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھو کے بین نہ رہیں کہ نقل عبادت آپ کے لئے کافی ہو جائے گی بلکہ نقل عبادت کو گن ہ جھوڑ نے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ تو نسخہ ہے گناہ جھوڑ نے کا۔ انتد تعالی اپنے بندول کو اپنی اسک محبت عطافر اوی کہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آئے گئے۔

وصل اللهم وبارك وسلم عنى عبدك ورسولك محمدٍ وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.





وعظ

# صحبت كااثر

(۲۵ ررئی لاول ۲۱سا<u>س</u>)

﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ

(119-11-)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی عامل کرنے کے لئے یہ نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ سے مسلمی نول کے ساتھ رہا کرو

مستحیح بخاری میں حضرت معہ، رضی متد تعالی عنه کا ارش دمنقول ہے:

"اجلس بنا نؤمن ساعة"

ذراایک جگدل کر بینه کر ایمان تازه کرلیں۔ آپ کے مخاطب حضرت اسود بن بلال رضی اللہ تعالی عند ہتے (دسملانی) جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند ہتے دسملانی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اس کی ضرورت محسوں فرماتے ہتے حالانکہ صحابی ہتے وہ اس بی البینے دین اور ایمان کی بہتری سیجھتے ہے کہ بھی کی وقت ال کر بیٹہ جایا کریں تو ایمان بی ترقی ہوگی۔ کی شاعر نے کہا ہے۔

ے آسان سجد، کند برینی که برو یک دوس یک وو نفس ببر خدا بنشیند زمین کے بعض کھڑوں کی بعض قطعات لی آن بن نفسیت ہاوراللہ کے ہاں انہیں ایسامق م حاصل ہے کہ آسان بھی ان پررشک کرتا ہے ایسارشک کرتا ہے کہ گویا آسان اس زمین کو مجدہ کرتا ہے، کہاں آسان اور کہاں زمین وہ کون کی زمین ہے جے آسان مجدہ کرتا ہے وہ زمین جس پر میک دوس، ایک دو اسان کوئی بروا مجمع نہیں صرف ایک ووانس ن، میک دونس، ایک وساس کے سئے، پانچ دی منٹ یا گھٹوں شیس بلکہ جتنی دیر میں ایک دوسانس آ جامی صرف اتنی تی دیر کے لئے ہر خدا بھیند، انگذ کے لئے ال کر بیٹے جائیں وہ رمین ایک مقدس ہوج تی ہے کہ آسان بھی اسے مجدہ کرتا ہے ایسی مقدس ہوج تی ہے کہ آسان بھی اسے مجدہ کرتا ہے ایسی مقدس ہوج تی ہے کہ آسان بھی اسے مجدہ کرتا ہے ایسی مقدس ہوج تی ہے کہ آسان بھی اسے محدہ کرتا ہے ایسی مقدس ہوج تی ہے کہ آسان بھی کرنے ہے دین میں ترتی ہو جاتی ہے۔

## مجلس کااثر:

جہنم كى آگ بچھنے لگے گی ان شاء اللہ تع لی ، اثر ہوتا ہے اور اگر ال بیٹھنے والوں میں جہنم کی حرارت پر ملنہ کے عشق کی حرارت غالب ہوتو سیجھ ایک میں ہے کیچھ دوسرے میں سیجھ تیسرے میں جننے ال کر بیٹھیں گے حرارت اور روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک موم بق جل رہی ہوروشن کم ہےاس کے ستھ ایک موم بتی اور جلا دی جائے تو روشنی بڑھ جائے گی ایک ادر بڑھا دی جانے تو روشی اور بڑھ جائے گی جتنی ساتھ ملاتے جائیں روشی برحتی جائے گی اور اگر نہیں پھیلا کر تھیں تو بہت وسیع رقبے کو روش کر ویں گی روشنی پھیلتی جائے گی جن لوگوں کے قلوب میں ابتد تعالی کی محبت کی روشن ہے وہ جتنے زیادہ مل جیٹھیں کے تن ہی روشن زیادہ ہوگی،ای روشن کا اثر ہر جیٹھنے واے پر اس كى اينى اصل روشى سے زيدو ياتا ہے، ايسانبيس موتا كەسب كے جمع بونے كے بعد جوکل روشی ہواسے سب برتقتیم کر دیا جائے ایسا کرنے سے تو آئی ہی روشی رہے عی جنتنی پہلے تھی، وہ روشی تنسیم نہیں ہوتی ہلکہ جوکل مجموعہ ہے وہ سب کے قلوب میں الله تعالیٰ ڈال دیتے ہیں دیکھئے کتنی ترقی ہوگئے۔اس میں پنہیں فرمایا کیل کر بیٹھ کر پچھ دین کی با تنمی بھی کریں تو روشنی بڑھتی ہے بلکہ ایسے ہی مل کر بیٹھ جائیں و نیا کی فضول ہا تیں نہ کریں صرف اللہ کے لئے مل کر ہنچیس پھرخواہ دین کی باتیں کریں خواہ ہر مخص ا ہے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوکر ہیٹیا رہے ،خواہ ایک دوسرے کو یسے ہی دیکھ رہے میں نہ کو کی بچھ بول رہ ہے نہ کوئی بچھ ان رہا ہے اللہ کی خاطر بیٹھے ہیں اس مجلس کا یہ تر ے۔ بری مجلس سے بری صحبت سے بچا کریں۔

## دارالافتاء كايك طالب علم كاقصه:

ابھی ابھی ایک محط میرے سائے آیا نماز سے پہلے اسے بڑھ کر آرہا ہوں۔ ایک بچہ چندسال پہلے یہاں دارال فقاء میں رہاہے، دنیوی لحاظ سے بلند ہوگ ہیں اللہ نے اس بچے کو دارالافقاء میں پہنچا دیا یہاں آئے کے بعد اس نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ

دیا، اس کا ابا اسے مار مارکر ٹی وی دکھا تا تھ مار ہ رکر ٹی وی کےسامنے لے جاتا تھا یہ بچے ٹی وی کے سامنے جا کرا پنا سرز مین پر رکھ دیتا تھ تا کہ ٹی وی پر نظر نہ پڑے، ابا او پر تے تھیٹر لگا لگا کر کہتا کہ اٹھاؤ سر دیکھوٹی وی۔اس بیجے نے بتایا کہ ایک بار میری امی نے کہا تو مُل بن جائے گا تو کھائے گا کہاں ہے؟ تو میں نے اینے مندکی طرف اشارہ کرکے کہا کہ یہاں ہے کھاؤں گا۔ ہر چیز میں پچھ مقدرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرف ہے کچھ عبرتیں ہوتی ہیں شاید ایک یہ دو سال وولا کا دارالات وہیں رہااس کے بعد بجھ ایسا شیطان کا چکر چلا کہ وہ دارا اِق ،کوچپوڑ کر چلا گیا۔ ڈاڑھی اس ز ہانے میں تھوڑی تھوڑی نکل ربی تھی اسے بھی منڈوانا شروع سردیا۔اس نے بعد میں جو طالات کھے ان میں بتایا کہ اس زمانے میں بھی صرف دارا مافقاء کی زمیارت کے لئے باہر ہے چکرلگایا کرتا تھا، کافروں کی صورت میں دارالافتاء کے اندر آنے کی تو ہمت نہیں ہورہی تھی ڈاڑھی منڈانے ہے تو کافروں جیسی صورت بن جاتی ہے نا اللہ کے باغیوں کی صورت میں دارالافقاءآئے ایب بے شرم تونیس ہوا کہتے ہیں تدرآنے کی ہمت تونیس ہور ہی تھیں مگرات کام کرتار ہا کہ دارلاق ء کی زیارت کے لئے بھی مجھی سائے سے چکر لگاتا رہ اتنا تعلق رکھا، دوسراتعلق بدر کھا کہ یہاں کے چھے ہوئے مواعظ برجے کا معموں رکھ تنسری بات مید کے مواعظ کی کیشیں سننے کامعموں رکھا۔ پھر القد تعالیٰ کا کیا كرنا ہواكہ والدين نے ونيا كمانے كے لئے تندن پھر وہاں سے كينيڈ الجھيج ديا كماؤ دنيا بیٹے دنیا کماؤ۔اللہ کی رحمت نے ان کی وشکیری یوں فر مائی کہ جن وٹوں پیجھلے سال ہیں لندن میں تھا نہیں دنوں میں اس لڑ کے کولندن پہنچا دیا وہاں جو وعظ ہوئے تھے ان کی سيسيس ميں نے تہيں وير اوران سے كباكداس ميں آتھ بغاوتيں ہيں ہے آپ سيں، انہوں نے وہ کیسٹیں سنیں اور چونکد پہلے سے یہاں مصالحد لگتا رہا تھ اس لئے برانی چوٹ ابھر آئی، اللہ کی محبت کی اس چنگاری کوشیطان نے بچھانے کی کوشش کی تھی مگروہ

وعظامن کریرانی جوٹ ابھرآئی ای دفت طے کرلیا کہ اب ڈاڑھی رکھوں گا، مجھے بتایہ كمين نے آئندہ ڈاڑھى منڈانے كانے سے توبكرلى ہے۔اس كے بعداندن سے والس كينيدًا بين كينيدًا بين كي موركي تقى بيوى وين كينيدًا من تقى وبال سے خط لكم کہ میں نے ڈاڑھی یوری کرنے کا عزم کرلیا ہے بس اب وہ منزل کی طرف بردھ رہی ب کئے گی نہیں، پچھ مدت وہال مخمر نے کے بعد بہاں آئے تو ڈاڑھی کانی بڑھی ہوئی تقی بوری تونبیس ہوئی تقی تکر پڑھ رہی تھی، یہاں بھی لکھ کر دیا کہ اب پید ڈاڑھی نہیں کئے گی ان شاءالقد تعالی ، ایک خط میں بیوی کے بارے میں لکھ کہ اس نے شرعی بردہ كرابي ہے۔آج ان كا خط ميرے سامنے آيا آئے ہوئے تو كئى دن ہو كئے ہول كے میرے سمنے تو ترتیب سے ڈاک آتی ہے، ان کا خط پڑھ کرمعلوم ہوا کہ اللہ نے اس سرے کو بہت بڑا زاہر بنا دیا ان کا قصہ سننے سے بہلے زابد اور تارک دنیا کے معنی س میں۔زاہدیا تارک دنیا کے معنی بیہ ہیں کہ دنیا کا ہروہ نفع جھوڑ دے جس ہے آخرت کا نقصان ہوتا ہوجس ہے آخرت کا نقصان ہووہ دنیا قبیج ہے ملعون ہے ملعون ،اس سے جو تحض بچتا ہے وہ ہے تارک دنیا،اس طرح بچتے ہوئے خواہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے ہزاروں دنیااس کے قبضے میں آجائیں، تخت سلیمانی مل جائے سلیمان علیہ السلام جيسى بادشاست ال جائة ملى وه تارك دنيا بـ انبور في ايخ حالات يس الكها ہے کے کینیڈا چینے کے بعد میں نے یہاں قانون کے مطابق اپنی قابلیت کے کاغذات تیاد کرکے مل زمت کے لئے ورخواست وی ورخواست کے جواب بیس وی درخواست کے جواب بیس وی دکھینیوں کی طرف سے مجھے ملازمت کے لئے بلایا گیاان میں سے تین تو بینک کے ادارے تھے میں نے وہاں جانے ہے انکار کرویا کہ میں یہاں ملازمت نہیں کروں گا۔ آ مےتھوڑی ی تشریح میں کر دوں کہ جس براتن بری لعنت اتن بری لعنت ہے، اللہ کا بندہ اے کیے تبول کر لے۔

#### سودخوری بهت بروی لعنت:

جب بھی بینک یا سود کی بات آتی ہے تو میں اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آتے اور رسول القد صلی اللہ علیہ و ارشاد قصداً دہرایا کرتا ہوں تا کہ آپ لوگ انہیں زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں میں معلوم نہیں کہ پھیلا رہے ہیں یا نہیں ،امند تعالیٰ تو فیق عطافر ، کمیں ، سنے القد تعالیٰ فرمارے ہیں .

﴿ يَتَأَيِّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّـَقُوا ٱللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﷺ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ (ب٣-٢٧٨،٢٧٨)

سود کی گعنت، ہے بچانے کے لئے اعلان کی ابتداء بوں فرمائی: " یکآئیگا اگذیرے ماتھ عشق و محبت کے دعویدارد! ایکان کے دعویدارد میرے ساتھ عشق و محبت کے دعویدارد! یمان کے معنی میں اللہ کے ساتھ عشق و محبت سے ایمان کا حاصل ہے جس میں سے بیس اس میں ایمان کی دعوے چھوڑ ددادر اس میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہوتو بھرسودی لیمن دین جھوڑ دو۔ ا

مه بهدم گله اختف می بایدکرد کی بایدکرد کی بایدکرد بایدکرد بایتن برضائے دوست می بایدکرد بایدکرد بایدکرد بایدکرد بایدکرد بایدکرد بایدکرد

ارے دعا باز و، فریرہ ایک کام کر دصرف ایک کام کرویا ادھر یا ادھر بید کیا ادھر بھی اور ادھر بھی ایک طرف کو چلو، اگر ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہون اللہ سے محبت کے شوت کرتے ہوتو محبت کا شہوت کیا ہے کہ چوٹی سے لے کرایزی کے این بھرے والات اپنے دوست این محبوب یعنی اللہ تعالی کی رضا کے تا بع کر

دومردہ برست زندہ بن جاؤاگراہیہ کرتے ہوتو محبت کا دعوی سے جوٹا ہے دنہ فعط ہے جھوٹا ہے دنیا میں کوئی بھی ایس محبت کو قبول نہیں کرتا کہ جس سے مجبت کے دعوے کریں اس کی نافر مانیاں بھی کرتے رہیں۔ دنیا کے معاسمے ہیں تو ہرانسان ہزا ہشیر ہے بہت ہشیار ،کسی سے ایسی محبت کرکے دکھے لیس کہ ارب بیارا تیری محبت ہیں مراج رہا ہوں اسے بارا تیری محبت ہیں مراج رہا ہوں اسے بارا تیری محبت ہوتی نہیں ہوتی ، آنکھیں ہر وقت تیری بی طرف لگی رہتی ہیں میرے دوست تیری محبت نے قو ہوتے مجنوں بنا دیا ہے مگر دکھے تیری بوت ایک بھی نہیں ، نول گا یا جیلو وہ باتیں ، ان لول گا جھے مجنوں بنا دیا ہے مگر دکھے تیری بات ایک بھی نہیں ، نول گا یا جیلو وہ باتیں ، ان لول گا جس میں مجھے مزا آئے دوسری ایک بھی نہیں ، نول گا کیا دنیا میں کوئی پگل سے باگل جس میں مجھے مزا آئے دوسری ایک بھی نہیں ، نول گا کیا دنیا میں کوئی پگل سے باگل جس میں جھے مزا آئے دوسری ایک بھی نہیں ، نول گا کیا دنیا میں کوئی پگل سے باگل جس میں ہے مرات کی وہنے گا؟

م دورگی تجوز دے یک رنگ ہوج سرا سر موم یا پھر سنگ ہوجا دورگی چھوڑ دے یک رنگ ہوجایا تو ابتد کے رنگ کو قبول کر لے: ﴿ صِنعَدَ اللّٰهِ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللّٰهِ صِنعَدَ أَ وَخَذَنُ لَدُ، عَنبِدُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾ (ب١-١٣٨)

اپنے دل پر اللہ کا رنگ جڑھا لیے اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کون سا ہوسکتا ہے۔

### عبادت کے معنی:

آیت کے آخریس ای اللہ کے رنگ کی تشریخ اور تفییر ہے: ﴿ وَخَفْنُ لُهُ، عَنبدُونَ ﴿ اللهِ ﴾ (ب ١٣٨٠)

تقدیم ما حقدالناً خیر حصر کے لئے ہے فرمایا: "اَدُّ، عَکیدِ دُونَ " ہم صرف اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اللّہ کی صرف اللّہ کی عبادت کرتے ہیں۔عبادت کے معتی ہے ہیں کہ پورے کے پورے القد کی رضا کے تابع ہو جاؤے عبادت کے لفوی معنی ہیں کسی کے اتنا تابع ہو جانا کہ پنی کوئی خواہش باتی شدرہ سب یکھ کسی پر قربان کر دینا اسے عبادت کہتے ہیں۔ ل الدالا القد تو پڑھ لی عگر حکام مانے نہیں یا بچھ مان سئے بچھ نہیں مانے تو بیعبادت نہیں، عبادت کے معنی تکمل طور پر غلام بن جانا تکمل طور پر فنا ، ہوجانا، الجن سب خواہشات کو اللہ کی رض میں فنا کر دیں: "وَ خَتَنُ لَدُّ عَنْبِدُونَ " بیہ اللّٰہ کا رض میں فنا کر دیں: "وَ خَتَنُ لَدُّ عَنْبِدُونَ " بیہ اللّٰہ کا رسی حقواہ شات کو اللّٰہ کی رض میں فنا کر دیں: "وَ خَتَنُ لَدُّ عَنْبِدُونَ " بیہ اللّٰہ کا رسی حقواہ شات کو اللّٰہ کی رض میں فنا کر دیں: "وَ خَتَنُ لَدُّ عَنْبِدُونَ " بیہ ہے اللّٰہ کا ربی اللّٰہ کا منا میں مناخبہا الصلو ق والسلام کو اینا ربی عطافر ما دیں۔

### معبود صرف الله ہے:

فرمايا:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيكَ مَامَنُوا آذَخُلُوا فِي السِّلِمِ كَآفَةً وَلَا تَسَلِّعُوا أَذِي السِّلِمِ كَآفَةً وَلَا تَسَلِّعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوُّ مَٰبِينٌ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوُّ مَٰبِينٌ الشَّهُ فَإِن رَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِنَتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمُ اللَّي ١٥-١٠٨٠٨) فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمُ اللَّي ١٥-١٠٨٨)

یمان کے دعوے کرنے و لوا 'آڈ خُلُوا فی المیس آیر حسے آف ہے '' پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجہ اورے کے پورے کوئی حالت تمہاری اسلام کے خلاف نہ ہوتو تمہ راایمان کا دعوی قبوں ہوگا پورے کمل داخل ہوجہ واگر سلام کے ایک لکھ احکام میں سے ایک کوچھوڑ ویا باتی ننانوے ہزار نوسونتانوے احکام پڑمل کرتے رہ اور ایک ظلم کوچھوٹ یا معمول مجھ کرچھوڑ دیا کہ اب تو ہم بہت ہوے وی اللہ بن گئے اگر اور ایک ظلم کوچھوٹ دیا تو کوئی بات ہیں ، تو س لوتم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے گر اسلام کی پورے داخل نہیں ہوئے گر اسلام کی بازاروں لاکھوں احکام میں سے کسی ایک کوچھوڑ دیا تو بہ شیطان کا اتباع ہے اس اس کے بزاروں لاکھوں احکام میں سے کسی ایک کوچھوڑ دیا تو بہ شیطان کا اتباع ہے اس کے فرمانا

الْهُ وَلَا تَسَيِّعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّكِيطَانِ ﴾ (ب١-٢٠٨)

شیطان کے بیجھے مت لگو شیطان کی تھوڑی میں بات بھی مت ماٹو پورے کے پیرے اللہ کے بیجھے مت لگو شیطان کہلاؤ کے ورنہ نہیں اور اگر اسلام کو بیجھنے کے بعد پھر بھی شیطان کا انباع کرنے گئے کوئی بات شیطان کی بھی ماننے گئے کہ چلئے است بھی راضی کرلیں۔

۔ ج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی خوش رہے رحمٰن بھی راضی رہے شیطان بھی

اگریدند به بنالیا که دونول کوخش رکیس تنبیج بھی پڑھ لیا کرو، استے بزار باردرود شریف بھی پڑھ لیا کرو، اشراق، چاشت، تہجد یہ کام بھی کرلیا کرو، عمرے اور جج بھی کرتے رہو، زکوۃ خیرات بھی اواء کرتے رہو گرساتھ ساتھ شیطان کو بھی خوش رکھو۔ مثال کے طور پرسب سے پردہ کرسیا گرایک بہنوئی سے نہیں کیا، بہنوئی کی بہت خصوصیات بیں تا اوھرکو کہیں لمبابیان نہ چلا جائے، بہنوئی سے پردہ نہیں کیا یاس سے بھی زیادہ خطرناک نندوئی یہ دیورکو گلے کا زیور بنا رکھا ہے ایسے بچھ بچھ تھوڑا تھوڑا تھوڑا شیطان کو بھی خوش رکھو دنیا بیس رہنا ہے تو شیطان کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔

ر خوش رہے رحمٰن بھی راضی رہے شیطان بھی اللہ میں ہے۔ یا کہیں کسی مینک والے کے ہاں ناشتہ کرلیا،اس کی گاڑی میں چلے گئے۔

# رحمٰن کے ساتھ شیطان کوخوش کرنے والے:

کی نے نون پر جھ سے پوچھا کہ ہمارے پروی بینک میں ملازم ہیں اگر میں ان کی گاڑی میں انہیں مجد نے جا وَں تو جھے تواب ملے گایا نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ بینک و لیے گاری میں انہیں مجد نے جا وَں تو جھے تواب ملے گایا نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ بینک و لے کی گاڑی کیول استعال کر رہے ہیں بیتو حرام ہے، وہ خود نہیں چلاسکتا آپ کیوں اسے لے کر جائیں۔ بات جو تھے ہوتی ہے نکل ہی جاتی ہے کہتا ہے اس کی لڑکیوں سے بھی میری کچھ بات چیت ہوجاتی ہے۔ بیا کیک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس

کی لڑکیوں سے پچھے ہوت چیت ہوجاتی ہے آج ای شخص نے پھر یوجھا کہ یڑوں میں ا گر کوئی بینک والا ہواس کا بید بیار ہوتو میں اس بیچے کوڈا کٹر کے یاس لے جاؤں یا نہ لے جاؤں؟ میں نے کہا کہ بیچ کو لے جانے میں کیا حرج ہے۔ لے جائیں۔ کہتے میں کہ گاڑی بینک والے کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بیس آپ بینک والے کی گاڑی میں نه بيني ووتو وي لعنت والاكام موجائے كا۔ ووكي لكا كه بيد يمارے اسے عاما ب\_ میں نے کہ کہ بیج کو بچانے کے لئے آپ جہنم میں جارے میں سیکہاں کی عقل مندی ہے بھر بعد میں ایک بات خیال میں آئی کہ ان کا فون تو تقریباً روزانہ ہی آتا ہے بیائ فکر میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تر کیب لگ جائے پڑ دی کی لڑ کیوں سے بات كرنے كى ،معلوم نبيں مجھ سے يو حضے كاكيا مطلب ہے كہ ميں كهددوں كه مال الوكيوں سے بات چيت كرايا كرواوران سے تعنق ركھوشايدوہ بيرجابت بوگا كدرارلافهاء ے بینک والوں کی اور کیوں کو استعمال کرنے کی اجازت ال جائے۔اللہ کرے کہ کل ى اس كافون آجائے تو ميں اس كبول كاكدوہ بينك والا اسے بينے كوخود دُ اكثر كے یار نہیں لے جاسکتا؟ اتنا تو میں نے کہددیا تھا کہ آب ابن گاڑی میں لے جائیں ان کی گاڑی میں کیوں لے جاتے ہیں احسان کرنا ہی ہے تو اپنی گاڑی میں لے جائیں یا کوئی ٹیکسی کر سے اس میں لے جائیں حرام آمدنی والی گاڑی کیوں استعال کرتے یں؟ بیہ

میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں ہیں سودخوروں کو انٹد کی و ممکی:

"یابھا الذین امنوا انقوا الله" ایک آپیش تو کیا کدائمان وائے ہویا میں پہلے تو یہ فیصلہ کرو۔ دوسرا آپریش یہ کداگر ایمان کے دعوے کرتے ہوتو: انقوا الله دانلہ سے ڈرو جوالتہ سے نہیں ڈرتااس کا ایمان نیس جموث بول ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے ہے۔ و ذروا ما بقی میں الو ہو۔اللہ نے جس چیز پر لعنت بھیری ہوہ جوڑ دوسودی لین دین جھوڑ دو۔تیسرا آپریشن:ان کنتم مؤمنین۔ پھر کہتا ہوں کہ یا تو ایمان کا دعویٰ جھوڑ دواور گرایمان ہے تو سود کو جھوڑ ٹاپڑے گا اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت پیس تین بار خت تنبید کی، آگے چوشی بار تو اتن زیردست تنبید ہے کہاں سے بڑھ کرکوئی تنبید ہوبی نہیں عتی: فان لم تفعلوا۔ اگر سودی لین دین نہ جھوڑ و کے تو فاذ نوا بحر ب من الله ور سوله نو پھر اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من و جنگ کا اعلان ہے، کفر اور شرک کے سواکوئی گناہ ایس نہیں جس پر جنگ کا اعلان کیا جم گھر سودی لعنت ہے کہاں پر اللہ کہ کی طرف سے اعلان ہے کہاں کیا جم گھر سودی لعنت آئی بڑی لعنت ہے کہاں پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔

رسول التُصلى التُدعب وسم في فرمايا:

"سود كا ايك درجم جهتيل رناس بدر ب-" (احدد، طرانى مى الكبير والاوسط)

ایک درہم سماڑ ہے تین گرام چاندی کا ہوتا ہے اندازہ لگائیں کہ اگر بینک والوں
کے ہاں ایک ناشۃ کیا تو کتے درہم کھا لئے کتے سوزنا کر لئے ایک مجنس ہیں چند
منٹوں ہیں کی سو بدکاریاں کرلیں، کھیٰ بذوت کررہا ہے سب کے سامنے کررہا ہے اور
بڑی ہت یہ ہے کہ اے حل ل بھی مجھ رہا ہے بعض لوگ تو اے تواب بجھتے ہیں کہتے
ہیں کہ جوڑ بیدا کرنے کے لئے کررہے ہیں اس لئے تواب ہے اور شین فرمایا:
"سوو ہیں تہتر خرابیاں ہیں ان ہیں سے چھوٹی سے چھوٹی خرابی ایی ہے
جسے کوئی اپنی ماں سے برکاری کرے۔" (ساتم علی شرط الصدیدی)
جولوگ سودی لین دین سے برہیز نہیں کرتے دات دن دات دن علی الاعلان
جولوگ سودی لین دین سے برہیز نہیں کرتے دات دن دات دن علی الاعلان

# الله كي خاطر دنيا قربان كردي:

سس اس زاہد یکے کا قصر بتارہاتھا جاراداروں سے مازمت کی پیش کش آئی تین تو بینک منے انہیں انکار کر دیا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں میرے جانے والے لوگ بجھے تمجھارے تھے بہت اصراد کررے تھے کہ بیتو بہت بڑی ترقی ہےا ہے مت جپوڑ و كراوكراوا مے رابي كمليل كى، كہتے جي بن بن نے بالكل الكاركر ديا كہ بد بركز نبيل ہوسکتا، چوتھااوارہ جہاں مجھے بلایا وہ ہوائی جہاز کا ادارہ ہےاس میں مجھے تنعین کرلیا گیا بعد میں بتا چلا کہ اس میں مسافروں کو اور عملے کو شراب بھی بلانی بڑے گی تو میں نے انکار کر دیا ادر میرکها کدمیرے ذہے ایسے کام لگاؤ جس میں شراب کالین دین ندہو انہوں نے کہا کہ اگر ملازمت کرو کے تو بیکام کرنا پڑے گا ورنہ تو ملازمت نہیں ہوسکتی آب استعفاء دے دیں۔ میں نے بہلی فرصت میں استعفاء دے دیا اب اور کوئی ملازمت سامنے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اتنی بڑی دنیا کو قربان کر دیا، بڑی بڑی ملاز متنیں، بڑی بڑی تخواہ، بڑا منصب، بڑے سے بڑا اعزاز سب کچھ قربان کر دیا خال ہاتھ بیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے اللہ کے ہاں مقام حاص كرنے كے لئے بوے مناصب كوملا زمتوں كو،عزت كو، جاه كو، مال كوالله كى راہ میں قربان کر دیا ایک اللہ کی محبت برقربان کر دیا دنیا جاتی ہے تو جائے دنیا کی وقعت بی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں اے لایا جائے۔ دوسراسیق اس سے میہ حاصل ہوا کہ مجمی کہیں کسی مصلح باطن ہے کسی وقت میں تعوز ا بہت تعلق ہو جائے تو بھنگنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، بدورمیان میں بھٹک محے ڈاڑھی منڈاوی اورهم دین حاصل کرتا جمور دیااس کے باوجود اتنا ساتعلق رکھا کہ باہرے گزرتے ہوئے دارالافقاء کی زیارت کر جاتے تھے کہتے ہیں کہ دارالافقاء کی زیارت کرنے کے لئے اس کے سامنے ہے گزرتا تھا اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی

مخطیات الرشید محبت کارت بھنگیوں کی، یہودیوں کی عیسائیوں کی صورت بنا کراندر کیے آتا شرم آتی تھی اس لئے ندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی باہر سے گزر جاتا تھا جن کے ساتھ محبت کا تعلق رہا چلئے ان کی گل ہی سے گزر جائیں، مکان ہی پرنظر پر جائے۔ ووسری بات بدرہی کہ صے ہوئے مواعظ برصتے رہے وعظ کی کیسیں سنتے رہے سخر اللہ تعالی نے مدوفر ، بی اس سے بیسبق حاصل کریں کہ جس میں تھوڑی بہت سچھ نہ پچھ طسب رہے اپنی کوشش مں لگا رے تو بھنگنے کے بعد بھی القد تعالی کی رحمت دیکھیری فرماتی ہے۔ سیجے دیندار نے کے لے وعظ وعظ کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟" ضرور پڑھتے رہیں۔ القد تعالی سب كوفكرآ خرت عطا فرمائيں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى أله وصحبه اجمعيور. والحمد لله رب العلمين.







#### وعظ

# شامت إعمال

(۲رصفر اله<u>امع</u>)

﴿ وَكَذَالِكَ وُلِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ مَعْضَالِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠

(پ۸ ـ ۱۲۹)

"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكونون كذلك يؤمر عليكم" المرساب

حکومتوں کے تبدیل ہونے ہے ابق حاصل کریں ہر بات ہے اپنی آخرت
کی فکر پیدا کرنی چاہئے اور ایسے مواقع پر تمل کیا رہنا چاہئے اس بارے ہیں کچھ بتانا
چاہتا ہوں۔ پاکستان میں قو ہر ایک ووسل بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ ایک کافر
نے کس وقت میں یہ کہا تھا کہ ش جتنے پوجامے بدلتا ہوں پاکستان میں وزارتیں
حکومتیں اس سے زیادہ بدلتی ہیں۔ وحوتی لگانے والم مشرک سیکہتا ہے۔ حکومتیں تو جلدی
جلدی بدل ہی رہی ہیں ساتھ سیمی کے عوام ہر حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ
بیرے کم بردا ظالم ہے اسے ہٹاؤ، اسے بٹ کر یوم نجات منایا اس کے باوجود جو آیا تو وہ
اس سے بھی زیادہ ظالم، تیسرااس سے زید درجو تھا اس سے بھی ذیادہ۔
اس سے بھی زیادہ ظالم ہوتی کہ اس کا رہی نود تو میدے کی روثی کھا تا تھا غلام کو جھنے
ائی غلام کا قصہ ہے کہ اس کا رہ نگ خود تو میدے کی روثی کھا تا تھا غلام کو جھنے

ہوئے آئے کی روٹی کھلاتا تھا، غلام نے بہت احتجاج کیا کہ یا تو مجھے بھی میدے کی روثی کھوا دُ ورنہ مجھے فروخت کر دو ما لک نے اے اے فروخت کر دیا۔ اب جو ما لک ملا وہ خود تو چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھ تا نلام کوان چھنے آئے کی روٹی کھلاتا، غلام نے یہاں بھی اصرار کیا کہ جوخود کھاتے ہو وہی مجھے بھی کھلاؤ ورنہ مجھے بھے دو۔ ما مک نے کسی اور کو پیچ دیا وہ خود تو جھنے ہوئے آئے کی روٹی کھاتا غدام کو بھوی کی کھلاتا، غلام نے بہت شور کیا ارے میرہ کم تو برا ظالم ہاس سے بھی بینے کا مطالبہ شروع کر دیا، اس نے چے دیا۔اب جو مالک ملا وہ خود تو کھاتا بھوی کی روٹی وراسے کھانے کو پچھ نهیں دینا تھا، اس کا سرمونڈ ھ<sup>ا</sup>نراس پر چراٹ رکھ کر کتاب دیکھتا تھا اب وہ سربھی نہیں ہلاسکتا کیونکہ چراغ گر ج نے گا تو پٹائی ہوگی۔ ندم کی بہ حالت و کھ کرسی نے کہا کہ الله كے بندے! تحقي بيلے ، لك يرمبرنه آيا وال تو الحجى حالت بيل تف حصے موت آئے کی روٹی کھاتا تھا، دوسرے کے یاس بھی تجھے اطمینان نہ ہوا تجھے ان جھنے آئے کی روٹی کھلاتا تھا تو وہ کبھی شور کرتا رہا پھر تیسرے کے پاس بھی تو احتجاج کرتا رہا حالاتکہ وہاں بھوی ہی سہی کچھ تو کھا تا تھا اور اب بیرحاب ہے کہ ما مک تیرا سرمونڈ کر جراغ رکھتا ہے اور کھانے کو بچھ بھی نہیں دیتا تو بھوکا مرر ماہے بھرید کہ ال بھی نہیں سکتا تو اب تو صبر سے کیسے بیٹ ہوا ہے؟ غدم نے جواب میں کہا کہ گذشتہ تجارب نے ٹابت کرویا کہ اگر میں نے آئندہ بھی خود کو بینے کا مطالبہ کیا تو پھر مالک ایسے معے گا جو میری آنکھ میں بتی ڈال کرجدئے گااس لئے ب میں یہاںصبرے بیٹیا ہوا ہوں۔ اگر اللہ کی نافر ، ٹی نہیں چھوڑی تو ہر آنے وال کوڑا پہلے کوڑے کی بنسبت زیادہ یرے گار میرے اللہ کا فیصلہ ہے"

﴿ وَكَلاَ لِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضَابِمَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ﴿ ١

(پ۸ ـ ۱۲۹)

یہ ہارا دستور ہے جوابتدائے آفریش سے ہاور قیامت تک چلتا رہے گا کہ

ہم ظالموں کو ظاموں سے مرواتے ہیں ای لئے کہ بینا قرمان ہیں نافر مان۔ ظالم کے معنی صرف بینہیں کہ وسروں پرظلم کرے بلکہ سب سے براا ظالم تو وہ ہے جوابینے او پر ظلم کرے اللہ کی نافر مانی کر کے جہنم میں جائے اس سے براا ظالم کون ہوگا۔ نوگوں کی براعی لیوں کی وجہ سے میں ظالموں کو براعی لیوں کی وجہ سے میں ظالموں کو فلموں سے پٹوا تا رہوں گا فرہ ب بج آید ورسرے کوخوب لگا و اور سے عین ظالموں کو فرا میں میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ایک مارتے تھک گیا تو اللہ تو لی دوسرے کومسلط جیں، ایک حکمت تو یہ ہے کہ ایک مارتے مارتے تھک گیا تو اللہ تو لی دوسرے کومسلط فرما و سیتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ایک مارتے والا بھی نیز ہواور کوڑا بھی فرما ورائی ہوگیا مارنے والا بھی نیز ہواور کوڑا بھی نیز ہوان میں سے بی ہے اسے بھی تو لگانا ہوگیا اس لئے اس کی جگہ کی اور کومسلط فرما دیتے ہیں تاکہ کوئی ، فرمان ٹھکائی سے نہ نگا کے اس کے جاس لئے اس کی جگہ کی اور کومسلط فرما دیتے ہیں تاکہ کوئی ، فرمان ٹھکائی سے نہ نگا کے اس کے جاس کے اس کی جگہ کی اور کومسلط فرما دیتے ہیں تاکہ کوئی ، فرمان ٹھکائی سے نہ نگا کے فرمایا ا

﴿ كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ﴾ (ب٥-٥٠)

اہل جہم کے برے میں فرماتے ہیں کہ جب انہیں جہم میں ڈالا جائے گا اور
آگ ہے ان کی کھالیں جل جانے کی وجہ سے عذاب کا احماس کم ہونے لگے گا توابقہ
تعالی انہیں پھرنی کھاں دیں گے تاکہ مذاب میں کی ندآنے پائے، ایسے ہی نافرمان
لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے پھر انہیں عذاب کے کوڑے لگتے لگتے جب
عاوت ہوئے گئی ہے تو مند تعالی نئے سرے سے نیا کوڑا لگاتے ہیں، بات سمجھ میں
قائی، چودہ اگست کو ہیم نجات منانے والو! حکومتیں تبدیل ہونے پر ہوم نجات منانے
والو! ہوم نجات تو جب ہے گا جب آپ گناہ چھوڑ دیں کے درندوہ تو عذاب ہی عذاب
ہومھیبت ہی مصیبت ہے، چندونوں میں پھر چلائمیں گے کہ یا اللہ! اس سے نجات

دے، یا اللہ اس سے نب ت دے، گن وجھوڑے بغیر جو یوم نجات من نے جائیں گےوہ یوم نجات نہیں بلکہ سارے ماتم کے دن ہیں۔

# اعمالكم عمالكم:

رسول التدملي القدعليدوسم في فرمايا.

ایک اور حدیث ہے:

"بِشَكَ تَمْهَارِ عِلَى مَهِ لِمَ مِرِ عَالَمُ مِنَائَ عِالَةِ بِينَ اور بَطِيحَمْ ہوگے ویسے بی آم برطاکم مسط كئے جائيں گے۔" (المناصد الحسنة ٢٢٦)

القد تعالی کی طرف سے بیہ فیصلہ ہے کہ جیسے تمہارے امل ہوں کے ولیک بی تم پرحکومت متعین فرہ دیں گے بیا ہے انگال کا تمرہ ہے، جے کی حاکم کے بارے میں اعتراض ہو کہ یہ ایسا برا حاکم ہم پر مسط ہوگی تو اس حاکم کو برا کہنے کی بجے تا کمینہ پاس رکھا کرے جیسے بی خیال آئے آ کمینہ و کھے لیے کرے کہ ارے ارے ایو بالکل میں بی ہوں۔ بس جو حاکم آئے جو آئیں گے، جو ہوا جو ہوگا وہ مسلمانوں کے اعمال ہیں ا مُمَالُ، اگر صالح حکومت له نا جاہتے ہیں تو جب تک بدا مُمَالیاں نہیں چھوڑیں سے یہ نہیں ہوسکتا جیسے اممال ہول کے ویک ہی حکومت آئے گی۔

ا یک شیر جنگل میں رہتا تھا، جنگل کے دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پریشان کرتا تھا مجھی کسی کو چیروی مجھی کسی کو کھا گیا۔ جانوروں نے اینے دو تین نمائندے شیر کے یا س بھیج انہوں نے شیرے کہا کہ روزانہ ہم میں سے ایک ایک آپ کی خدمت میں خود ہی بینے جایا کرے گا آپ زحمت ندفر مایا کریں۔سیاست کے طور پر میتعین ہوگیا کہ بھی کوئی آگیا تھی کوئی آگیا، یک خرگوش کومتعین کر دیا گیا کہ وہ روزاندایک جانورشیر کے پاس لایا کرے، وہ بے جارے جاتے رہے ایک ایک کرکے وقت آتار ہاایک ہارایک خرگوش کی ہاری تھی اس نے ذمہ دارخر گوش ہے کہا کہ ایہ کرو ذرا دیرے جاؤاس کے بعد پھر دیکھیں گے کوئی ترکیب بڑتے ہیں کیونکہ اگر ایک ایک کرکے سارے جانورشیر کھ تا رہاتو سارا جنگل ف بی ہوجائے گا اس تجویز کے مط اِلّ خر گوش بہت وریہ کیا۔شیر بہت ای زیدہ عصد میں تھا کہ بیہ بڑے بدعهد بیں ومدہ کیا تھ کہروز ندمیری خوراک بنے کے سے کوئی نہ کوئی آیا کرے گا آج ابھی تک نہیں آیا دیکھئے آج آتا ہے تو میں پھر کیسے خبر لیت ہول، بہت خصے میں تھا،خر گوش پہنچے تو شیر غصے میں بھرا ہوا تھا،خرگوش نے کہا حضورا پہلے میری ایک عرض س لیجئے۔شیر نے کہا بتاؤ کیا ہے۔خرگوش کہنے نگا کہ جنگل میں ایک شیر بالکل آپ جبیہ ہی ہے، ہم دو آ رہے تھے تو ایک کو اس نے جھیٹ سیا میں جلدی سے بھاگ کر سے کو اعلاع كرنے كے لئے آيا ہول ،حضور! اگر آپ كوجنگل يرحكومت جائے اور يہ كه روزانه كوئي نه کوئی جانور آپ کا عقمه بنمآ رہے تو پھر پہلے اس شیر کا کچھانظام کریں۔شیر کو بیان کر برا غصه آیا کہنے لگا اچھا جنگل میں میرا کوئی شریک بھی ہے؟ خرگوش نے کہا ہاں ہاں آ ہے میں آپ کو دکھا تا ہوں اس نے اے کنویں برلے جا کر کہا کہ وہ ثیر اس کے اندر ہے جما تک کر دیکھیں، جب شیر کنویں میں جما نکنے کے لئے آ گے بڑھا تو خرگوش کہتا ہے حضورا مجھے ذراا پنی بغل میں وہ لیں۔ تا کہ دہ مجھے نہ دبوج لے شیر نے اسے بغل میں دہ لیا آ گے بڑھ کر کنویں میں جھانکا تو کنویں میں شیر نظر آیا جس کی بغل میں ایک خرگوش تھا۔ خرگوش بولا کہ دیکھووہ ہے تیراشر یک اور اس کی بغل میں وہ خرگوش بھی ہوجاتی ہم ہم ہے جو مجھ سے چھین کرلے گیا تھ۔ جب ہوں بڑھتی ہے تو عقل رخصت ہوجاتی ہم ہم ہے شیر نے بید شہوچ کہ بیخرگوش کو اب تک بغل میں وہا کر بیٹھا ہے اسے کھایہ کیوں نہیں۔ اس نے حرگوش کو چھوڑ ا اور کود گیا کنویں میں شیر ہے اس نے خرگوش کو چھوڑ ا اور کود گیا کنویں میں شیر ہے اس نے خرگوش کو چھوڑ ا اور کود گیا کنویں نیں شیر کو ہرنے کے سئے۔ خرگوش نے ج کر سارے جنگل میں اعلان کر دیا کرتم ہورے وہوڑ ا

قصد بتانے سے مقصد میہ ہے کہ وہ شیر بظاہر دوسرے پرحملہ کر رہا ہے لیکن درحقیقت خود اپنے او پرحملہ کر رہا ہے ای طرح حاکموں کو برا کہن، حکومتوں کو برا کہنا، دوسروں پرطعن وتشنیع کرنا برا کہنا ہے بظاہر حملے کر رہے ہیں دوسروں پر باتیں کر رہے ہیں دوسروں کی لیکن دراصل ہوان کے پینے ہی اعمال کا نتیجہ ہے:

﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يِغَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمُّ ﴾(١٠-١١)

جب تک لوگ اپنے اندر بدا کھالیاں بیدائیس کرتے اللہ بھی ایسی ہی سزائیس ویتا۔ قرآن پرایمان ہے کہ اگر آئ کے مسلمان کو قرآن پرایمان ہوتا تو گھر بات بہت آسان تھی پھر تو اشارہ بھی کافی تھا بنیادی بات بیہ آسان تھی پھر تو اشارہ بھی کافی تھا بنیادی بات بیہ آسان تھی اتنا رکھا ہوا ہے کہ بنیادی بات بیہ کو آن سے تعلق اتنا رکھا ہوا ہے کہ خوانیاں کرواؤ، لڈو کھاؤ، چائے بیو، دعا کر لیجئے یا اللہ! قرآن پرایمان عطافر ما، قرآن کی حقیقت ہارے دوں میں اتارہ ہے، محبت قرآن، لذت قرآن، اطاعت قرآن، قرآن مجید بر ممل کی تو فیق عطافر ما، نافر مانیوں سے بچالے۔

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہال کہیں حکومت کے بادے میں خیال آئے کہ یہ حکومت نظام ہے، حقوق ادانہیں کرتی، کسی بھی تشم کی کوئی خرابی ہوتو اے زائل کرنے کا

بیطریقہ نہیں کہ شکایتی کرتے رہو، بنگاہے کرتے رہو، جلوس نکالو، بڑتالیں کرو،اس کا طریقہ بیہ ہے کہ سب اللہ کی ٹافر مانی جھوڑ دیں جب نافر مانیوں سے تو بہ کریں ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہول گی، صالح افتدار آئے گا ورنہ نہیں، نافر مانی جھوڑ سے بغیر راحت وسکون نہیں ل سکتا بیانلہ کا اعلان ہے

﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَكُمْ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَعَنَ أَعْمَى وَالَّا اللّهِ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَعَنَ وَعَنَ وَعَنْ اللّهِ عَلَا لَكَ اللّهَ الْنَتَكَ ءَالِئَنَا فَسَبِنهَا أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَعِيمِ اللّهِ عَالَى كَذَلِكَ أَلْتَكَ ءَالِئَنَا فَسَبِنهَا وَكُمْ الْفَرَقِ وَلَمْ الْإِنْ فَلَيْكِ فَعْرِى مَنْ أَسْرَقَ وَلَمْ الْوَمِن يَدَينِ وَكُمْ الْمَوْمَ وَلَمْ الْمُومِي وَلَمْ الْمُومِي وَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

پانچ کام:

صومتوں اور حکام کو برا کہنے کی بجائے یہ پانچ کام کریں نمبر و ریتا تا ہوں انہیں خوب یاد کر میں خود بھی ان پڑمل کریں اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچانے ک کوشش کریں ، اللّٰد تعالٰی اپنی رحمت اور قدرت سے تو فیق عطا فر مائیں۔

# ا بني بداعماليون كااقراركرين:

اللہ تعالیٰ کے سامنے اپ گناہوں کا اقرار کریں کہ یا اللہ! دنیا میں جتنے فتے فسادات ہیں جو پچھ دہاں اور عذاب آرہ ہیں جو معی ب نازل ہورہ ہیں یہ سارے کے سارے ہماری ہدا تمالیوں اور ہمارے کرتو توں پر وہاں اور عذاب ہیں، اس کا اقراد کریں اور اقرادی بحرم بنیں، ہمخص اپ اعمال کو دیکھے جو شخص خودکو پاک سجمتا ہے اور وہروں کے گن ہوں پر نظر رکھتا ہے وہ تو سب سے بڑا ہجرم ہے ہم شخص اپ اتمال کا محاسبہ کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجمع میں بار باراس پر سمبیہ قرمانی ہے کہ دنیا میں آفات و مص بر انسانوں کی نافر مانیوں اور گناہوں کا بھیجہ ہیں گن ہوں کو جوز کر اور نافر مانیوں سے تو بہ کرے آگر آئیں راضی کر لیا جائے تو وہ دنیوی راحت و جوز کر اور نافر مانیوں سے تو بہ کرے آگر آئیں راضی کر لیا جائے تو وہ دنیوی راحت و سکون کے تمام اسب کو موافق بنا دیتے ہیں اس سلطے میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارش و سندے

﴿ طَهَرَ ٱلْهَسَادُ فِي ٱلْبَرَ وَٱلْمَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ بِنْدِيقَهُم مَعْضَ ٱلْدِي عَيلُوا لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ (ب١٠٤٥) مَرْزِعَعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ (ب١٠٤٥) مَرْزَحَهَدُ: (مَنْظُى اور ترى بيس بوگوں كے اعمال كے سبب باأيس بجيل ربى بيس تأكمہ نثه تعالى ان كے بعض اعمال كا مزا أنهيں بجكھا وے تأكمہ وہ باز آ جائيں۔ ''

ال آیت میں صریح فیصلہ مذکور ہے کہ بحرو بریعنی سمندراور مشکی میں آنے والی تمام آفت انسانوں کی بدا تمالیوں کی پاداش ہیں پھر فر مایا کہ بیر پوری سزائبیں ہکہ پچھ ممونہ ہے پوری سزائو آخرت میں ملے گی ، د نیا دار جزاء نہیں اس کے باوجود اس میں کچھ مزا چکھا دیتے ہیں۔ و نیا ہیں آفات و مصرئب کے طوفان و کھے کراندازہ لگاہیے کے بیر مصائب جب کہ بوری سزائبیں تو بدا تمالیوں اور گن ہوں کی طغیانی کس حد تک ہے مصائب جب کہ بوری سزائبیں تو بدا تمالیوں اور گن ہوں کی طغیانی کس حد تک ہے

اوران كى بورى سراكا كياعالم موكا؟ ايك اور جكدارشادفرمايا:

﴿ وَمَاۤ أَصَلَبَكُمُ مِن ثُمِيبَكَةِ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُّرُ وَيَغْفُواْ عَنكَثِيرٍ ۞﴾(ب٣٠-٣٠)

تَنْ جَمَعَدُ: "اورتم كو جو بكي مصيبت بينجي به وه تبهارے على ماتھوں كے كئے كاموں سے اور بہت سے تو وہ در گزر كر على ديتا ہے۔"

اس آیت یک بھی بھی ارشاد ہے کہ اکثر بدا تمالیوں کے تو وہ دنیا میں درگزر بی فرماویتے ہیں، دنیا میں جومصائب نظر آرہے ہیں وہ بعض گناہوں کی پاداش ہیں اس کے باوجود دنیا میں استے مصائب، اتن آفات، اتن پریشانیاں اس سے اندازہ لگائیں کہ گناہ کتنے زیادہ ہیں۔

# ﴿ استغفار کریں:

تمام باطنی اور ظاہری گناہول ہے استغفار کریں توبہ کریں، ضاص طور پر جو گناہ مد شرے میں اس طرح داخل ہوگئے کہ آنہیں گناہوں کی فیرست بی سے نکال دیا گیا، ان گناہوں بیں جتلا مسلمان اللہ کے باغی بین کیونکہ بیکھی نافر مانیاں بیں اور رسول اللہ صلمان اللہ کے باغی بین کیونکہ بیکھی نافر مانیاں بیں اور رسول اللہ صلم نے فرمایا

"كل امتى معاهى الا المعجاهرين" (صحيح بهنارى) تَوْجَمَّكَ: "ميرى پورى امت كومعاف كيا جاسكتا ہے مگرالله تعالى كى علانيہ بغاوت كرنے والوں كو مركز معاف نبيس كيا جائے گا۔" الله تعالى كى كھلى بغاوتيں ہے ہيں أ

- ڈاڑھی ایک شی ہے کم کرنا، کٹانا یا منڈانا، دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں؟
  - شری پرده نه کرنا۔ وه قربی رشته دارجن سے پرده فرض ہے ہیں۔

(۱) بچپازاد (۲) پھوپیھی ژاد (۲) مامول ز د (۲) خالہ زاد (۵ دیور (۲) جیٹھ (۵) 'ندوئی (۸) بہنوئی (۹) پھو پی (۱) خالو (۱۱) شو ہر کا بھتیجا (۱۱) شو ہر کا بھانجا (۲) شو ہر کا پنیا (۱۶) شو ہر کا ۵ مول (۱۵) شو ہر کا کچھو پھا (۱۱) شو ہر کا خالو۔

- 🕝 مردول کا مخفے ڈھانکتا۔
- المضرورت كسى جاندار كى تصور كمنچا، كمنچوانا، ديجمنار كهنا ركف اور تصويروالى جله جانا۔
  - 🗗 گاناباجاشنار
  - 🕥 ئی وی د کچمنابه
  - 🗗 حرام کھانا جیسے بنک اور انشورنس کی کمائی۔
    - نیبت کرناادرسننا۔

میر تو خلام کی گناہ ہیں ان کے علاوہ باطنی گناہ جیسے کبر، عجب، حسد، ریاء، حب مال، حب جاہ دغیرہ ان سب گناہوں ہے استغفار کریں۔

### ا المت بلندكري:

آئندہ کے لئے گناہ مجھوڑتے اور گناہوں ہے نیخے کے سئے ہمت ہلند کریں پکا عزم کریں بکا ارادہ کریں کہ آئندہ ان شاء اللہ تحالی تمام گناہوں ہے نیخے کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ کی حجھوٹی بڑی کوئی نافرہ ٹی نہیں کریں گے۔

#### (ارعاء:

اس دعاء کامعمول بنائیں کہ یا اللہ ، تو ہمیں سب ظاہری اور باطنی گنا ہول ہے نیج کی توفیق عطا فرماء آئندہ کے لئے ہماری حفاظت فرما۔ ہمت پہلے دعاء بعد میں اس کئے کہ ہمت کے بغیر دعاء قبول نہیں ہوتی ۔ بید عاء خاص طور پر جاری رکھیں کہ جو کہے ہمی ہوئے ۔ بید عاء خاص طور پر جاری رکھیں کہ جو کہے ہمی ہوئے اس کا نتیجہ اللہ تعالی ایسا مقدر فرمائیں کہ تیجہ اللہ تعالی ایسا مقدر فرمائیں کہ تمام امت مسلمہ کے تن میں نافع ورمفید ہو۔

# @ تنجرول میں وقت ضائع نه کریں:

حکومتیں بدلنے کے مواقع پرلوگ خبریں من من کر تبعرے کرتے رہتے ہیں ان حالات میں اچھے اچھے لوگ بھی وقت بہت ضالع کرتے ہیں پینچے طریقہ نہیں وقت ضائع کرنے کی بجائے دنیا کے طلب گاروں کے حالات سے اسیاق حاصل کئے جائیں، ہمت ہیدا کی جائے ،ایک تو اس طریقے سے کہ دولوگ ہمت کر رہے ہیں جل رہے ہیں مررہے ہیں جانیں دے رہے ہیں، اقتدار کی ہوں میں دنیا طلب کرنے میں بداؤگ گفتی محنتیں کرتے ہیں رات دن رات دن کوشش محنت، آ رام نہیں کرتے بما کے بھائے کھررہے ہیں جلا جلا کر جلا جلا کر گلے بیٹھ گئے، پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ ی بتا تا ہے کہ بدلوگ حکومت کے قائل نہیں حاکم بھی بھی ایسے کام کرتا ہے جن ہوگوں میں انس نیت ہی ندہو وہ حکومت کیا کریں گے، بیالگ بات ہے کہ **گدھوں** پر برے گدھے کی حکومت ، کتوں پر برے کتے کی حکومت بیتو کھد سکتے ہیں۔ میں بیتانا عابتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی ہوں کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں تو آپ بیسوچیں کہ ان کے بارے میں تبھرے کرکے اپنا نقصال کیول کررہے ہیں جو ہوتا ہوگا ہو ج سے گا بلكداك موقع يرتو رجوع الى الله زياده سي زياده جونا جائي كديا الله! جمارے كناجول کومعاف فرما ہم پررحم فر ما اور اجھے حاکم مقدر فرما۔ بیسوچیس کہ ان لوگوں کے بارے می تبھرے کرنے میں آپ کا فائدہ ہے یا نقصان اگر آپ کا کوئی محبوب لیڈر برسر اقتداراً عميا تو بھی آپ کو پچھنیں ملے گا وہ جیسے دوسروں کو بجائے گا آپ کو بھی ساتھ ہی بجائے گا اور اگر آپ کامحبوب لیڈر ٹا کام ہو گیا تو چھر بھی آپ کا کوئی تقصان نہ ہوگا، نہ حمی کے آئے میں آپ کا نفع نہ کس کے نہ آئے میں آپ کا نقصان ، اگر نفع ونقصان ہے تو اس میں ہے کہ آپ نے املہ کی نافر مائی جیموڑی پانہیں جیموڑی۔ وہ لوگ و تیا کی ہوں میں رات دن مختتیں کر رہے ہیں اور آپ ان پر نضول تبھرے کر کے اپنی دنیا اور

آ خرت کا نقصان کردے ہیں۔

### دنياغيراختياري آخرت اختياري:

دوسری بات بیہ کہ جس کام کے لئے وہ ہمت کررہے ہیں جی بدے مشقتیں،
کفتیں برداشت کررہے ہیں وہ کام اختیاری بیں اس کا حاصل کرنا ان کے اختیار ہیں
نہیں اور اللہ تعالی کی رضا کے لئے محنت کرنا، جنت حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا،
جہنم سے نہینے کے لئے محنت کرنا اس کے نتائج اللہ نے انسان کے اختیار میں دیئے
ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ یقینا یقینا یقینا فیلیا

﴿ وَٱلَّذِينَ جَنَهَدُوا فِيمَا لَنَهَدِيَنَهُمْ شُبُكَ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ اللَّاللّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَنْزَجَهَا الله الدور جولوگ جوری راه میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رائے ضرور بالضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالی ایسے ضوص والوں کے ساتھ ہے۔''

جولوگ بھی ہیں راضی کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں "لَنَهْدِیَنَهُمْ " یقینا الله اور لام تاکید جواب سم میں ہوتا ہے، الله تعالی سم الله الله الله الله الله الله تاکید جواب سم میں ہوتا ہے، الله تعالی سم الله الله فرماتے ہیں کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں یقینا ان پراپنے راستے کھوں دوں گا ایک راستہ ہیں ملکہ راستے "لَنَهْدِینَهُمْ سُبُلُنَا " الله کا دعدہ ہے کہ طلب دنیا میں مرف راستہ ہیں ملکہ راستے "لَنَهْدِینَهُمْ سُبُلُنا " الله کا دعدہ ہے کہ طلب دنیا میں مرف راستہ ہیں کہ انہیں دنیا مل بھی جائے اور الله کی رضا کے لئے جو محنت کرتے ہیں انہیں یقینا اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ الله کی رضا کے لئے جو محنت کرتے ہیں انہیں یقینا اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ (مَن کَانَ بُرِیدُ الْمُسَاجِمَلَةُ عَجَدُلُنَا لَهُ فِيهَا مَا خَشَاهُ لِمَن نُرِیدُ ثُمَدَ الله کے حَدَدُلُومَا مَذْحُورُا ﴿ ﴿ الله کَانَ بُرِیدُ الْمُسَاحِمَلَةُ عَجَدُلُنَا لَهُ وَدِلُهَا مَا خَشَاهُ لِمَن نُرِیدُ الْمُسَاحِمَا مَذْحُورُا ﴿ الله کَانَ مُرَدِیدُ اللّٰمَ الله مَدْحُورُا ﴿ الله کَانَ مُرِیدُ اللّٰمَ الله مُدَدُورًا ﴿ الله کَانَ مُرِیدُ الْمُسَامِنَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ﴿ الله کَانَ الله کَا

سی ضروری نہیں کہ ہم و نیا کے طالب کو دنیا دے بھی دیں اور وہ جتنی ہائے اتنی دیں بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بچھ بھی نہ دیں ایسے ہی مرتارہے، ہم جسے جاہیں گے دیں گے جسے جاہیں گے نہیں دیں گے اور جسے دیں گے وہ اس کی جاہت اور خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی ہے دیں گے۔

یااند! تو ہم سب کو جی معنی میں دنیا اور آخرت کی آفات و مصائب سے نجات عطاء فرما دے میا اللہ! ہم بچھ سے قاعدے کے مطابق نجات کی دے کر دہے ہیں، قاعدہ کیا؟ ہم سب کو جی معنی میں مسمون بنا دے، ہرفتم کے ظاہری و باطنی گنا ہوں سے جید دل سے تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فرما اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسم کی صحیح محبت عطاء فرما ایسی محبت عطاء فرما کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے تصور ہے ہمی شرم آنے گئے۔

وصل اللهم وبارك وسدم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين







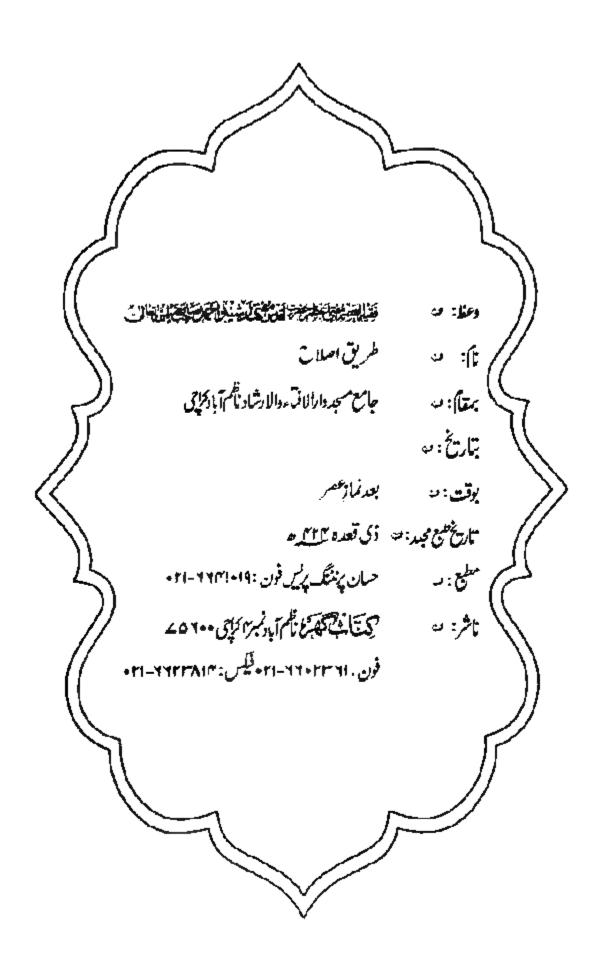

# 

#### وعظ

# طريق اصلاح

#### (۱۱۸رجب کامماھ)

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِياءَ اللّهِ لَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنَوْنَ ﴿ أَلَا إِنَّ اللّهِمُ يَعْمَرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

اصلاح باطن کے بارے میں دوموضوع بہت مدت سے خیال میں آتے رہتے ہیں کدان کی اصلاح بہت ضروری ہے بالآخراب تین چارمہینوں سے بیفتند بہت زیادہ بڑھ گیا تو بہت شدت سے بیضرورت محسوں ہوئی کدان دونوں کی کچھ تفصیل بتائی جائے۔

# 🛈 مقامات کی طرف توجه:

ایک تو ہے تشریح مقامات، سالک پر گزرنے والے حامات ہیں سے بعض کو تصوف کی اصطلاح ہیں" مقامات کی تشریح کی

جاتی ہے کہ فلال مقام کا کیا مطلب، فلال کا کیا مطلب، پھر اس کی تحصیل کے طریقے کہ بیم اس کی تحصیل کے طریقے کہ بیمقام ایسے حاصل ہوتا ہے اور بیدا یسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی علامات بتائی جاتی ہیں کہ بیملامت پائی جائے توسمجھ میں کہ آپ کو بیمقام حاصل ہوگیا۔

# ازالهُ رِدْ أَئِلِ وَخُصِيلِ فَصَائِلٍ:

دومرا موضوع ہے ازارہ رذائل و تحصیل فضائل۔ رذائل کیا کیا ہیں ان کے نام، ان کی تشریح اور ان کے ازالہ کی تدابیر فضائل کیا کیا ہیں ، ان کی نم، ان کی تشریح اور ان کی تحصیل کے طریقے۔ یہ دوموضوع ہیں۔

مقامات ك طرف توجه مفرب.

ان ہیں ہے جو پہلا موضوع ہے یہی مقامات کے نام پھران کی تشریع پھرون کی خورون کی خورون کی علامات، یہ موضوع بہت خطرناک ہے بہت ہو خطرناک ہے جو خطرناک ہے مقام پر جیں یا فلاں مقام پر جیں یا فلاں مقام پر جیں یا فلاں مقام پر جیں اللہ تعالی کی رضا مقام پر سیدھے سیدھے مقصد کی طرف چلتے جا میں مقصد ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا، دنیا کی محبت دل نظل جائے اللہ تعالی کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے ،اصل مقصد ہے رضائے الہی ادھر کو چلتے جا میں درمیان جی کن کن مقامات پر جیں اوران مقامات کی تشریح کیا ہے، یہ مباحث بہت خت مضر ہیں۔ایک چھوٹا س ضرر بن دوں، مثال کے طور پر آپ مکہ کرمہ جان چا ہے جی داست میں مندر پر، کہیں مباحث بہت خوبصورت شہرول پر، مختلف جنہوں جان چا ہے کہ کر کہ پہلا دول پر، کہیں مندر پر، کہیں بہت خوبصورت شہرول پر، مختلف جنہوں پر گزر ہوگا۔ آپ کو مکہ چہنچ ہے کے لئے اتنا کافی ہے کہ بوائی جہاز کے کل پرزے درست ہوں اور پاکلٹ ،ہر قابل عاد ہو، یہ دونوں شرطیں موجود ہول تو جہاز میں جیٹر کر آرام ہول اور پاکلٹ ،ہر قابل عاد ہو، یہ دونوں شرطیں موجود ہول تو جہاز میں جیٹر کر آرام ہول ہو۔ ہے کہ بوئی گے۔اور اگر یہ سوچنے گئے کہ اب جرز کہاں جہرز کہاں جہرز کہاں جہرز کہاں جو راگر ہے ہو خور کہاں جرز کہاں جو راگر ہوں جو راگر ہوں جو راگر ہوں جو در کہاں جو در کہاں

پینی، اب کہاں پہنچا، اب فعال سمندر پر ہے، اب فلال ریگتان پر ہے، اب فلال
پہرٹر پر ہے، اب فلال فلال ہاغ پر سے گزرد ہا ہے، اب بہت اجھے اچھے شہروں پر گزر
رہا ہے، بید فلال شہر ہے اور بیفلال - اساسو چنے ہے اگر کسی کو بیشوق ہوجائے کہ ذرا
بیشہرد کھے لول، یہ باغ د کھے لول، ہوائی جہز ہے تو خیر شوق ہی کرتے رہیں گے اتر تو
سیتے نہیں اور اگر بذر اید فتکی جارہے ہول راستہ میں کوئی مجھی خاند آگیا اے ویکھنا
شروع کر ویا، کہیں کوئی شہر آگیا تو اس کا چڑیا گھر دیکھنا شروع کر دیا، محتلف تفریح
گاہوں کودیکھنا شروع کر دیا کہیں سمندر آگی تو اس میں نہانے کا شوق بیدا ہوگیا، کہیں
کوئی ہاغ آگیا تو اس کے پھل وغیرہ کھانے کا شوق ہوگیا پھر تو سے کہ جہنگے ہے
دہے، راستے میں بی انہی چیز ول میں ساری عمر کھیا دیں گے، ہوسکت ہے اید دل لگ
دیک بس سیبل رہ پڑو، جیسے گرواور چیا کو انیاؤ پر 'میں رہنے کا شوق ہوگیا تھی۔

#### انياؤ كيور:

انیاؤ پور کے معنی ہیں ہے انسانی ہے ہرا ہوا، 'نیاؤ' کے معنی انسانی ہے ہمرا ہوا' پہلے، 'ان' نا نیہ ہے جیے '' انجان' میں ہے، انیاؤ پور کے معنی '' ناانسانی ہے ہمرا ہوا' اس شہر کے راجہ نے ہر چیز ایک ہی ہی و کر رکھی تھی جس ہماؤ میں سونا ای ہماؤ میں دار، وہاں ہے گرو چینے کا گزر ہوا چیلے نے جب دیکھا کہ تھی بہت ستا ہے تو کہنے لگا کہ چھوں سونا ہے ہمال کہ جھوں کہ ہمت ستا ہے تو کہنے لگا کہ جھوں کہ بھو دن میہاں تھم ہی کھا کر ذرا طاقتور ہو جا ہمی، گرو نے سمجھایا کہ بیٹا! جہاں کہ کھوٹی ایک بھاؤ تلتی ہو وہ شہر رہنے کے قابل نہیں۔ چیلے نے کہا کہ حضور المحضور المحضور المحضور ہو گئے استنے میں وہاں ایک چوری ہوگئی، دو چور کی مکان میں چوری کرنے گئے ایک گئے استنے میں وہاں ایک چوری ہوگئی، دو چور کی مکان میں چوری کرنے گئے ایک نقب لگانے والے پرمکان کی دیم اللہ کے داری کے لئے دور کھڑار ہا، نقب لگانے والے پرمکان کی دیوار گرگئی اور وہ مرگیا۔ ووسر ہے ساتھی نے راجہ کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ جم دو رہوارگئی اور وہ مرگیا۔ ووسر ہے ساتھی نے راجہ کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ جم دو

ساتھی چوری کرنے گئے متھے تو نقب لگانے والے پر مکان کی دیوار کر گئی جس ہے میرا ساتھی مرگیا صاحب مکان نے الی کمزور دیوار کیوں بنائی۔راجہ نے کہا کہ واقعۃ س كافتسور ب بلادًا ، مالك مكان كوحاضركيا كيا، اس ب يوجها كرتون ويواراتني كمزوركيول بنائي كەنقب لگانے والا چوراس كے ينجے دب كرمر كيا؟ اس نے كہا كه حضور! میرا کیا قصور وہ تو معمار نے ایس کمزور بنا دی۔ تھم ہوا کہ معمار کو ہلاؤات لایا کی تو اس ہے یو جھا تو نے دیوار آئی کمزور کیوں بنائی جس کے نتیج میں چور مرگیا؟ اس نے کہا بیگارا بنانے والے مزدور کا قصور ہے اس نے گارا پتلا بنا دیا ہے کم ہوا کہ اس مردور کو حاضر کرو۔ وہ آیا تو اس سے بوجھا کہ تو نے گارا اتنا پتلا کیوں بنا دیا جس کے نتیج میں دیوار کمزور بنی جونقب لگانے دالے چور برگرگئی اور وہ مرگیا؟ اس نے کہا کہ یہ یانی ڈالنے والے ماشکی کا قصور ہے اس نے یانی زیادہ ڈال دیا تو گارا پتلا ہوگیا۔ تھم ہوا کہ اس ماشکی کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا تو اے بوجیعا کوتو نے بانی اتنازیادہ کیوں ڈال دیا کہ گارا بتلا ہو گیا اور اس ہے و بوار کمزور ہو کر گر گئی چوراس کے بیتے دب کرم گیا؟ اس نے کہا یہ توراجہ کے قبل بان کا تصور ہے جب یانی ڈالنے لگا ایک ہاتھی میری طرف لیکا ور کے مارے میرے ہاتھ سے مشکیزے کا منہ چھوٹ گیا اور یانی زیادہ پڑ گیا تھم ہوا کہ قبل بان کو بلواؤ۔اس سے پوچھا تونے ہاتھیوں کی حمرانی سیحے کیوں نہ کی جس کے نتیج میں چورمر گیا؟ اس نے کہ کہ حضور! ایک عورت قریب سے بازیب سنے جارہی تحتی اس کی بازیب کی آ واز ہے ہاتھی بدک گیا اور میرے قابوے باہر ہو گیا۔ تو تھم ہوا کہ اس عورت کو بناؤات حاضر کیا گیا اس ہے بوجیعا گیا کہ ایسا زیور کیوں پہنا کہ بأتفی بدک كي اور بيرهادند پيش آيا؟ اس نے كہا كەن رنے ايسا زيور بنا ديا اس كا تصور ہے۔ تھم ہوا کہ سنار کو بلد وَ، اسے چیش کیا گیا، اس سے بوچھا کدتونے ایساز بور کیوں بنایا جس کی آوازے ماتھی بدک گیامشکیزے کا مندچھوٹ گیا گارا پتلا ہوگیا دیوار كمزور ین گئی اور چوراس کے بنچے دب کر مر گیا؟ سنار کوئی جواب نددے سکا اس لئے اس ہر

فرد جرم عائد كر دى منى تقلم مواكداى كو مچانى دو گر دومرى چيزوں كى طرح" انياد بور" کی بھانس کا پھندا بھی ایک ہی معیار کا تھا جونہ کشارہ ہوستکے نہ تنگ۔ بھانس کا بھندا سارکی گردن سے زیادہ کشادہ تھ سار کی گردن تیلی تھی، بھانسی دینے والے راجہ کے یاس بنیجے کداب کیا کریں؟ راجدنے کہا کدد مکھ موجے بھی بھندا ہورا آجائے اے میانی دے دو، انہوں نے تلاش کیا اتنے میں چیلا تھی کھا کھا کر بہت مونا ہو جا تھا انہوں نے ای کو بھانی کے لئے پکڑلیا جیلے نے گروے کہا حضور! آپ کا فرمان سیج تعااب آب بی نجاع کی کوئی صورت نکایس گرونے کہا کہ بیٹا! میں نے کہانہیں تھا کہ جہاں کھری کھوٹی ایک بھاؤتلتی ہو وہ شہر ہے کے قابل نہیں بس ایب تو مجنس مئے۔ چیلے نے کہا کہ حضور القلطی ہوگئ آپ ہی سب پچھ ہیں اب آپ ہی نجات کی کوئی صورت نکالیں۔ گرو نے کہا ایک تدبیر لگاتے ہیں شایداس سے کامیابی ہو جائے، بھائی کے یاس جا کردونوں میں سے ہرایک بداصرار کرے کہ جھے بھائی دو، ان دونوں نے اس تدبیر برعمل کیا دونوں نے جھٹڑا شروع کر دیا ہر ایک آ مے بردھ بڑھ کر کہدریا ہے کہ مجھے میں تنی دو دوسرے کودھکے دے دے کر ہٹار ہاہے۔ان لوگوں نے راجہ کو جاکر میں مارا حال بتایا راجہ نے ان سے اس عجو ہے کا سبب معلوم کیا تو گرو نے بتایا کہ بدائی ساعت ہے کہ اس میں جو بھائی چڑھ جاتا ہے ووسیرها بکنٹھ (ببشت) میں چلا جاتا ہے۔ بین کرداجہ نے کہا کہ پھر بہتر یہ ہے کہ مجھے بی بھائی ير هادو-انبول في راجدكو يمالني ير هاديا:

خس کم جہاں یاک

کمدینی کی بات ہور بی تھی مکہ پانچنا جواصل مقصدتھا وہ و سے بی ذہن ہے محوہ و اسے اس دہوں ہے اس کے محوہ و جائے۔ اس لیے ان مقامات کی طرف توجہ ہرگز نہیں کرنی چاہئے بس اصل مقصد کو سائے رکھ کرکسی شیخ کامل کا دامن پکڑ کر چلتے رہیں شیخ کی ہدایت کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔

سه نفس نوان کشت اد ظل پیر دامن این نفس کش را وامکیر

بہتو جھوٹی س خرابی ہے بڑی خرابیاں جن کی وجہ سے اس طرف زیادہ توجہ ہوئی کہ اس جہالت، صلالت اور گمری کی صلاح فرض ہے وہ یہ کہ چھخص مقامات کے بارے میں کتابیں و مجھنے لگتا ہے اس کی عقل پر بہاا تملہ و ہوتا ہے عمی بندار کا وہ سجعتا ے کہ میں نے مقامات کی تشریح اسی معلوم کر ل کہ بزے برے صوفی، برے برے ادلیاء، بزے بڑے علماء کو بھی اس کا پہ نہیں، مجھے یا چل گیا کہ فلاں مقام فلال مقام فلال مقام، بم وبي حالت انف في الماء و ست في السماء" ناك ياني من اور چوتز آسان میں''علمی پندار اور عجب پیدا ہو جا تا ہے خود کو کو کو کی بہت بڑا تکتہ رس اہام طریقت مجھنے لّنہ ہے، یو ہواملی وبال بھر وہ اس ہے کے بڑے کراس تحقیق میں مگ جاتا ہے کہ بیمقد مات کینے حاصل کئے جہتے ہیں، چمر ن مقامات پر پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، پھرسوچتا ہے کہ میں اس مقام پر بیٹنے کیا یا نہیں پہنچا تو کیجے تسویل تفس اور پچھاوں کے نہیے کی وجہ ہے سبجھنے لگتا ہے کہ بال اب مجھے یہ مقام حاصل ہوگیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ایسے ہی اینے خیال میں پیٹنے جبلی کی طرح بہجتار ہتا ہے کہ اب یہ مقام حاصل ہوگیا، اب یہ حاصل ہوگیا مجرائیک وو مینے کے اندر کہتا ہے کہ جیتے بھی مقابات تصرارے ہی حاصل ہوگئے بھر دعوے بھی کرنے لگتا ہے کہ میں نے توایک دو مہینے کے اندر اندر اسنے بڑے مقامات حاصل کر نئے کہ ہوگ تو کئی کنی سالول میں ان کی گرد تک بھی نہیں بہنچ یاتے ، عجیب عجیب الحاد کی یا تین کرے لگا ہے کہنا ہے کہ اللدنع لي مجھ ہے يا تيس كررہ بيں ،كبھى بجھ بكواس كرتا ہے بھى تجھد يعمل تباحث علمی قباحت ہے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ مردان سے یک مخص نے خط لکھا کہ وہ جب بیت الخلاء میں جا کر بیفضا ہے تو ایبا لگتا ہے کہ اس پر وی نازل ہور ہی ہے۔ بعد میں کس نے بتایا کہ وہ یا گل ہو گیا ہے میں نے کہا کہ وہ پاگل تو پہلے ہی ہوگیا تھا جھی تو ایسی ایس باتیں کرتا تھا۔ یہ اصیب مقامات بھی کرتا تھا۔ یہ اصیب مقامات بھی ایسے ہی ہوئی ہوئے ہیں کہ اب میں فلال مقام پر ہول، اب فلال مقام پر ہول ایمراس طرح سوچتے سوچتے بالآخر بالگل ہوجاتے ہیں۔

# مقامات کے چکروں میں پاگل ہونے والے: یاگل نمبرایک:

تقریباً پوئیس پیئیس سال پہلے کی بات ہا کے شخص کا بہاں اصلاحی تعلق تھا انہوں نے بنایا کہ وہ کتب "شریعت اور طریقت" و یکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس کی تصنیف ہے؟ کہتے ہیں کہ دھنرت کیم اللمۃ رحمہ اللہ تعالیٰ؟ کی۔ اس سے جھے دوغلط فہمیاں ہوئیں، ایک ہی کہ حضرت کیم اللمت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بار بار سمبیہ فرمائی ہے کہ طریقت کوشریعت سے الگ سجھنا الحاد ہے، فحد جائل صوفیہ نے یہ گھڑا ہوا ہے کہ علماء شریعت والے ہیں اور میہ جائل صوفی طریقت والے ہیں اور طریقت والے شریعت والے میں اور طریقت والے اور کے میں اور میہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، شریعت والے اور کیم بھی نہیں جانے۔ میسب شریعت والوں سے افعال ہوتے ہیں، شریعت والے تو کیم بھی نہیں جانے۔ میسب الحاد ہے، حضرت کیم اللمت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سمبیہ فرمائی ہے۔ میں نے بھی ادر الفتاوی کی بہلی جلد ہیں کتاب السلوک میں شریعت، طریقت، طریقت، حقیقت اور احت الفتاوی کی بہلی جلد ہیں کتاب السلوک میں شریعت، طریقت، حقیقت اور احت الفتاوی کی بہلی جلد ہیں کتاب السلوک میں شریعت، طریقت، حقیقت اور احت الفتاوی کی بہلی جلد ہیں کتاب السلوک میں شریعت، طریقت، حقیقت اور احت الفتاوی کی بہلی جلد ہیں کتاب السلوک میں شریعت، طریقت، حقیقت اور

معرفت ان جارون اصطلاحات کی وضاحت کی ہے اس کا حاصل بھی میں ہے کہ شریعت وطریقت الگ الگ نہیں ایک ہی چیز ہے، کتاب کے نام سے مجھے غلط نہی موئی کداس میں بھی موضوع موگا طحدین کےردیر ہوگی، بھر جب بتایا کہ حضرت تھیم الامت رحمه الله تعالى كى تصنيف ہے تو اور بھى زيادہ اس پر اطميتان ہوگيا كه اس بيں يمى مضمون ہوگا كه شريعت وطريقت ايك عى چيز بــاس خيل سے ميس في انبيس کتاب پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ مخص کتاب میں مقامات کی تشریح پڑھ پڑھ کر انہیں ماصل کرنے کے چکر میں کمل یاگل جو کیا تواہے یا گل خاتے میں داخل کر دیا عمیا، ایک دان وہ پاکل خانے کے کرے کی کھڑی سے باہر کودا جس کی وجہ سے اس کا سر مھٹ گیا اور موت واقع ہوئی اس طرح وہ شہید مقامات ہوگیا۔ پہلے تو اس کے بارے میں مجھے خیال تھا کہ شاید کوئی اور بیاری ہوگئی ہوگی مگراب بے بہ بے جو تازہ واقعات ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی اور بیاری نہیں ہوئی تھی بلکہ بى يارى موكى تقى كەصاحب مقامات بن رما تھا اس لئے ياكل موكيا، دوغ مير خیالات کا ایک جموم کراب به مقام حاصل موگیا،اب به حاصل موگیا بجی سوچ سوچ کر ياكل ہوكيا۔

# ياگل نمبردو:

تقریباً دو تین مہینے پہلے ایک شخص پاگل ہوگی اس کے جنون کی باتیں پھے تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ اس نے بھی پہلے پوچھا کہ میں کتاب ''شریعت اور طریقت' و کھنا چاہتا ہوں اجازت ہے؟ میں نے کہ دیا کہ پھی حرج نہیں، اجازت ہے۔ اس بتاء پر کہ یہ کتاب حضرت کیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو یقینا طحدین کے دو پر ہوگی۔ وہ شخص کتاب میں مقامات کی تشریح پڑھ پڑھ کر دوستوں کو بتاتا تھ کہ جھے است مقامات ایک میننے کے اندر حاصل ہو گے کہ میری اتن عمر میں حاصل نہیں ہوئے شے

اور اس کے ساتھ ساتھ میرا نام لے کریہ بھی کہتا تھا کہ انہوں نے ایک جست میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا ویا، معنرت سیخ کی توجہ ایسی ہوئی کہ ایک جست میں افلاک یر پہنچا دیا، پھرید دموے کرنے شروع کر دیئے کہ میں ہر بات شخ سے یوچھ کر کرتا مول، اتنے اعلی مقامات حاصل کر لئے ہیں کہ دور بیٹے بیٹے پیٹے کے سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ بھر میں عمرے کے لئے گیا تو کہا کہ میں اتنی دور سے بھی شخ سے یوچھ یوچھ کر كام كرتا مول \_كس في كما ذرا فلال بات يوجيم كريتاكي تو كيني ما اجها ابهي يوجمة ہوں پھر کہنے گلے کہ اس ونت شیخ آ رام فرما رہے ہیں بعد میں پوچیں گے۔ ویکھئے کیسی ہوشیاری وکھائی، اور بھی بہت سی یاگل بن کی باتیں کرنے گئے، بھی بلب کو و یکمنا شروع کر دیا تو آگھ جھیکے بغیر گھٹا گھٹا بھرد یکھتے رہتے ہیں اور بھی نجانے کیسی کسی بالكول والى حركتيل بيل- جب مجھ اينے مقامات بتاتے تھے كه ايسے ہوكيا ايسے ہوكي تو میں کہتا تھا کہ میری ہدایات برعمل کرو اور کسی طبیب سے رجوع کروایے وہائح کا علاج کرواؤتمہارا دماغ خرب ہورہاہے، مکراس نے میری بات ندمانی نہ میری بتائی ہوئی تدابیر برعمل کیا نہ بی سی طبیب کی طرف رجوع کیا، بالآخر جب جنون کے بہت ز بردست دورے برانے کے تو اس کے گھر والے زبردی میتال میں ہے گئے، مجھے اس وقت تك كمّ ب " شريعت اورطريقت" كى حقيقت كاعلم نه تها ورنه مي اليه مبتدي کو ہر گزاجازت نہ دیتا بعد میں علم ہوا تو سے بڑھنے سے روک دیا، اب اس کی حالت کھ بہر ہے۔

# يأكل نمبرتين:

ایک شخص نے اپنے حارات میں بتایا کہ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ کتاب "شریعت اور طریقت" پڑھوں یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بہت مشکل ہے آپ ک سمجھ میں نہیں آئے گی، پڑھ کردیکھیں اگر سمجھ میں آئے تو پھر جھے بتائیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میری سجھ تو آرہی ہے تو بنہوں نے اجازت دے دی کہ تھیک ہے پڑھ لیس

ال فض نے کتاب کھ کھے وصول ہوگیا ہمی کہتے ہیں حصول ہوگیا ہمی کہتے ہیں کہ اللہ مقام پر بہتی گئے ہیں کہ فلال مقام پر بہتی گیا ، ایک بار کہنے گئے "مقام سکینا" حاصل ہوگیا۔ میں نے بوچھا آپ نصوف کی کوئی کتاب دیکھ رہے ہیں؟ کہنے نظر انٹر بعت اور طریقت "پر دھ رہا ہول ۔ میرے زعم میں اب تک وہی بات تھی کہ ہے کتاب طحدین کے رد میں ہوگی۔ گر جب مسل اس میں اب تک وہی بات تھی کہ ہے کتاب طحدین کے رد میں ہوگی۔ گر جب مسل اس میں تصوف کی واقعات سرمنے آئے تو میں نے کتاب متلوا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس میں تصوف کی اصطلاحات ہیں، مقامات کی تشریح، ان کی تحصیل کی معلوم ہوا کہ اس میں تصوف کی اصطلاحات ہیں، مقامات کی تشریح، ان کی تحصیل کی تداییر اور اشغال و مراقبت وغیرہ کا بیان ہے۔ لوگ شخ کی اجازت کے بغیر مقامات کی تشریح، ان کی تحصیل کی کے چکروں میں پڑ کر پاگل ہور ہے ہیں، اس پاگل نمبر تمن کے جنون کی ابتداء ہی ہیں مجھے پتا چال گیا تو ہیں نے اسے تنہیہ کی ہے کتاب پڑھنے سے روک دیا تو وہ مجد الدیکھل جنون سے نے گیا اب بھی د ماغ پورے طور پر سے نہیں گرنسیۃ کافی بہتر ہے۔

### طالبان مقامات کے قصے:

طالبان مقامات کے یکھ قصے بھی من میجئے۔

- یکل خانے کی کھڑ کی ہے کودا تو سر پھٹ جانے ہے مرگیا۔
  - 🗗 شخ ہے مکالہ قلبیہ۔
- تر مقام" سکین' پر پہنچ گیا۔ یہ تنیوں تھے ان پا گلوں کے بیں جو مقا،ت کی تشریح کی شریح کی مقصیل کیہے بناچکا ہوں۔
  - ادن میں تارے نظر آئے لگے:

حضرت تحکیم الدمت رحمد الله تعالی کے مریدوں میں سے ایک مرید طالب

مقامات تھے انہوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ وہ اندھیرے کمرے میں ذکر کرتے ہیں کمرے کے دروازے، کھڑکیاں، روشن وان سب بند ہوتے ہیں اس وقت انہیں آسیان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ حضرت حکیم الدمة رحمہ اللہ نقائی نے جواب میں تحریر فرمایو کہ تمہمارا د ہوخ خراب ہور ہا ہے ذکر بالکل چھوڑ دواور کی طبیب سے معائد کرواؤد ہوغ کا علاج کرواؤ۔ یہ جو طالبان مقامات کتاب "شریعت اور طریقت" پڑھ کرواؤد ہوئے کا علاج کرواؤ۔ یہ جو طالبان مقامات کتاب "شریعت اور طریقت" پڑھ کے میں وہ بھی انہیں کا بھائی تھا خیمت ہے شیخ کو بتا دیا ورنہ وہ بھی پڑھ کر ہوج تا۔

# @درندول کی انتربیاں نظر آنے لگیں:

ایک صوفی صاحب نے مجھے بنایا کہ وہ جنگل میں جا کر ذکر کرتے ہے اس وقت جنگل کے درندے جب ان کے ب منے ہے گزرتے تھے تو ان درندوں کے پیٹ کے اندر کی چیزیں انتزیاں وغیرہ نہیں صاف صاف نظر ستی تھیں۔انہوں نے بنایا کہ پھر میں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ میں نے ان ہے کہ کہ اچھا ہوائ گئے ورنہ آپ کوبھی کس پاگل خانے میں ہوچھتے کہ کوئی بہت پاگل خانے میں نہ بھیجے تو لوگ یہ بھھتے کہ کوئی بہت بڑا تھا ہوا گر باکر خانے میں نہ بھیجے تو لوگ یہ بھھتے کہ کوئی بہت بڑا تھا ہوا گر ہے جھھتے کہ کوئی بہت بڑا تھا ہوگی ہے بکہ تو گوگ ہے بہتے دنیا کمراہ ہوتی ہے القد تعالی نے آپ کوبھی بیا۔

#### 🕥 ولایت کے ابواب:

ایک شخص نے بھے خط مکھا کہ میں اپنے شخ سے ولایت کبری کا سترحوال ہاب پڑھ رہاتھا میر سے شخ کا انتقال ہوگیا میں نے باقی ابواب پڑھنے کے لئے نظر دوڑ اکی کہ کس شخ سے بیمارے ہاب پورے کروں تو پورے پاکستا میں اور پاکستان سے باہر بھی جھے سے بیمادے ہاب پورے کروا دیں۔ بھی جھے سے باب پورے کروا دیں۔ بھی جھے سے باب پورے کروا دیں۔ بھی نے انہیں جواب تکھوا یا کہ آپ یبال سئیں پھر دیکھیں آپ کو کیے ستر ہوال بب

پڑھاتے ہیں، وہ آ گئے تو آئیس سمجھایا کہ یہ ابواب، ول یت صغری اور ولایت کبری وغیرہ کچھٹیں ہیں سیدھے سیدھے مسلمان، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑیں، دل کے اندر جوروگ ہیں ان سے دل کوصاف کریں، دنیا کی محبت دل سے نکالیں، اللہ تعالی کی محبت سے دل کومنور کریں، ظاہری باطنی معاصی سے نجات اللہ جائے بس تصوف اور سلوک کا عاص یہی ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے ولایت کبری کا مطلب کیا سمجھ رکھا ہوگا اور باب میں کیا پڑھتے ہوں گئے پھراس باب کے بارے میں سمجھ رہے ہوں سے کہا اسلامی باکل ہوجاتے نصد ولی ایس سمجھ رہے ہوں سے کہا اسلامی باکس ہوگا ہوگا اور باب میں کیا پڑھتے ہوں سے پھراس باب کے بارے میں سمجھ رہے ہوں سے کہا انٹر تعالی نے نہیں یہاں بھیجے کہ ولایت کبری حاصل ہوگی، غنیمت ہے اس سے پہلے پہلے انٹر تعالی نے انہیں یہاں بھیج دیا تو دماغ صحیح ہوگیا۔

### ﴿ مقام احديت كامراقبه:

وزیرستان میران شاہ ہے ایک مولانا صدب نے لکھا' میں اپنے شیخ ہے مقام احدیت کے مراقبے کی مشق کررہا تھا کا میابی سے پہلے ہی شیخ کا انتقال ہوگیا دوسرے شیخ ہے تعلق قائم کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق مقام احدیث کا مراقبہ کرتا رہا بھر بھی یہ مقام حاصل نہ ہوا اور ان شیخ صاحب کا بھی انتقال ہوگیا، اب جھے آپ کے سواکوئی نظر نہیں آتا آپ بھیل کروادیں۔''

میں نے آئیس مجھایا کہ ایسے مراقبات کے خیالات مچھوڑیں، سیدھے سیدھے مسدھے مسدھے مسدھے مسدھے مسدھے مسدھے مسدھے مسمان بنیں دوسروں کو مسمان بنائیں، القد تعالی کی نافر مانیاں جھوڑنے چھڑوانے کا کام کریں۔معلوم نہیں ان مشارکنے نے کیا کیا مراقبات بتائے ہوں گے پھر مقام اصدیت حاصل کرنے کے لئے معلوم نہیں وہ کتنی مختیں کرتے رہے ہوں گے، پھراس میں کامیائی کا کیا مطلب بھے ہوں گے وابقد اعم ان کے پاس کامیائی کا کیا معیار میں کے مابقہ کا کیا معیار ہوئے یا نہیں؟

اس پرایک قصه بھی یاد آگیا حیدر آبو میں ایک مخص کو دہم ہوگیا کہ وہ گدھائن جائے گائی اس زمانے میں حید آباد کے قریب ایک تھیے میں بر حاتا تھا وہ بار بار میرے باس آکر ہوچھتا کہ بیں گدھا تونہیں بن جاؤں گا، بیں اسے سمجھا تا کہ نیل نہیں گدھے نہیں بو کے بہت سمجھا تا بہت سمجھا تا کہ ارے نہیں ہے گانہیں ہے گا گر اے کسی صورت بھی تل نہیں ہوری تھی دور دورے جل کرمیرے پاس بہی ہو چھنے آتا تھاحتی کہ ایک ہارمیں اینے گھر خیر پور گیا تو وہ اتنی کمبی مسافت طے کرکے وہاں بھی پہنچ کیا۔ مجلس میں میرے بڑے بھائی ہمی تشریف رکھتے تتے میں نے انہیں اس کی یریشانی کی وجہ بتائی تو انہوں نے فر مایا کداس میں بریشان ہونے کی کیا ہات ہے اس كاعلاج توبهت آسان ب، جب بهي اليي يريشاني كا دباؤ يزية واي يجع باتعدايًا کر د کچے لیا کریں اگر دم پیدا ہورہی ہوتو گدھا بن رہاہے در نہیں۔ مگراس کے لئے پیہ نسخہ بھی کارگر ٹابت نہ ہوا اس لئے پھر پریشان ہوکر بار بارمیرے یاس آتا رہا مجھے بہت تنگ کرتا تھا، بالآخرایک باریس نے تنگ آکراس سے کہددیا کہ بال آپ گدیھے بن جائیں مے، بیس کر وہ بہت زیادہ ہر بیٹان ہوا بہت بے تاب ہو کر تڑ ہے لگا اور بہت منت ساجت کر کے بار بار مجھ سے دنی سوال دہرانے نگا کہ میں گدھا تو نہیں بن جاؤل گا۔ میں نے بھی طے کرلیا کہ اب اسے یہی جواب دوں گا کہ آپ کدھے بن جائیں گے۔ وہ بہت پر بیثان ہوا مجھی میری ڈاڑھی کو ہاتھ لگا تامجھی یا وَل پکڑتا اور بہت منت ساجت ہے گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اللہ کے لئے بتائیں میں گدھا تو نہیں بن جاؤں م اور مجھی و ممکی بھی ویتا کہ قیامت کے دن کریں ن بکڑوں گا۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو یقین ہوگیا کہ یہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا اس لئے میں نے کہہ دیا كرآب كدھے نہيں ہنيں كے۔ يہ غنة ہى وہ فورا بكنت بھا كا پھراس كے بعد مجھى میرے باس نبیں آیا اس خوف ہے کہ اگر پھریں نے کہہ دیا کہ آپ گدھے بن جائیں کے تو واقعة بن ہی جاؤں گا۔ بینسخدالیا کارگر تابت ہوا کہ ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ

ح کنی

یے تصداس سے ہایا کہ یہ جواصحاب مقدات ہیں نا ن کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا بی معالمہ ہوتا کہ صاحب مقام کی کہیں دم نکل رہی ہوتو آئیس ہتا دیں کہ آپ کو مقام اصدیت حاص ہوگیا یا آپ تطب بن گئے اس لئے کہ آپ کی دو دہیں نکل آئیں اور اگر تمن دھی نکل آگئیں تو آپ خوث بن گئے۔ایسی کوئی بات ہوتی ان کے دم وم ظاہر ہونے کا کوئی قصہ ہوتا کوئی علامت فاہر ہوجاتی تو پھر کوئی مشکل نہ ہوتی۔ دراصل اوبام باطلہ اور کچھ بخارات وغیرہ ان کے دمائے کو چڑھتے ہیں ''شریعت اور طریقت' جیسی کتا ہیں پڑھ پڑھ کر پھر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ب میں فلال مقام پر پہنچ گیا ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں تر تی کر رہ ہیں ماریت کی طرف اور بچھ رہے ہیں کہ وہ فود بی ایپ حماریت کی طرف اور بچھ رہے ہیں کہ وہ فود بی ایپ آپ کو بات کے مقام طے ہور ہے ہیں، وہ فود بی اسپ آپ کو کوئیت کی بھی تر بھی تھی کہ در بی بی کہ ایپ آپ کو طرف اور بچھ رہے ہیں کہ ولایت کے مقام طے ہور ہے ہیں، وہ فود بی اسپ آپ کو کھیتے رہے ہیں، وہ فود بی اسپ آپ کوئی گیا۔

## ♦ مريدوں كوغوث اور مهدى بناديا:

ایک پیرصاحب اپ ظفاء کے بارے میں کہتے رہتے تھے کہ یہ خلیفہ صاحب قطب بن گئے ہیں، کی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خوت بن گئے ، ایک خلیفے کو غوث بن گئے ہیں، کی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خوت بن گئے ، ایک خلیفے کو غوث بنا دیا اس نے بعاوت کر دی بیر کے بہت خت خلاف ہوگی پیر کو بہت بدنام کیا سارا بھانڈ انجوڑ دیا۔ اس نے ججیب جمیب تھے بتائے کہ پیرصاحب کے ہاں کی پر وجد چ' ھتا تھا تو بیرصاحب یا فی پرم کر کے دیتے تھے دہ یا فی پیتے ، ای وجد می ہوش میں آ جا تا تھا۔ جب بیغوث صاحب اپنے بیر کے خالف ہوئ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قصہ شروع کیا کہ گئر کے پانی ہے بوتل بھر کر، پیرصاحب سے دم کروا لیتے اور جب کے قصہ شروع کیا کہ گئر کے پانی ہے بوتل بھر کر، پیرصاحب سے دم کروا لیتے اور جب کس پر وجد چڑ ھتا اسے بیلا دیتے ، گندا یائی گئر کا، یہ ہیں طالبان مقامات اور اصحب مجد۔ ایک خلیفہ کو قطب یا غوث بتا رکھا تھا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جب مجد۔ ایک خلیفہ کو قطب یا غوث بتا رکھا تھا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جب

کہیں اپنی جان کا خط و ہوتا ہے تو کہد دیتا ہے کہ میں نے رجوع کرلیا اب مبدی نہیں ہوں۔ ویسے وہ پورا پورا رجوع نہیں کرتا یعنی مہدی تو ہے مگر دعویٰ نہیں کرتا اس نئے کہ علام شلیم نیس کرتے۔

### (٩) مقام مريم:

ایک ٹرک کہتی ہے کہ اے خواب میں بثارت فی ہے کہ اس کے بیٹ ہاہ م مہدی پیدا ہونے والے ہیں۔ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں معلوم کہ شدی ہوئی بھی افانیس، اسے پہلے ہے بشارات ال رہی ہیں کہ تیرے بیٹ سے اوم مبدی بیدا ہول گے آئر اس طالبہ مقامات و والیے ہی بغیر باپ کے بچے بیدا ہوگی تو حضرت مریم رہنی اند تھ کی عنہ کے مقام پر بہنی جانے کا دوی کر ہ کی ، جیسے انہیں بغیر شوہر کے بیدا ہوگی تھا ایے بی اسے بھی اخیر شوہ کے بچے بیدا ہوگا۔ یہ حالات بتائے بیل طالب ن مقامات کے ان کے دوائی پر جنونی کیفیت طاری ہوجاتی ہے بھرای میں بھنے دہ جے ہیں۔

#### (١٠)مقامات كافور بهو كئے:

تقی معلوم نیس آن آئیس کیا ہوگیا۔ اب میں آئیس کیا بتا تا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں آب اپ اس کرتب میں کامیاب نیس ہوسکتے ، حالانکہ میں نے ان پرکوئی توجہ نیس ڈائی تھی ہی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میرا دہاں بیٹھنا تن کائی ہوگیا، جھے دکھ کران کے مقامات کا فور ہوجاتے ہیں ، ان اصحاب مقامات کا تو کی کہنا بھی سے و کھے کران کے مقامات کا فور ہوجاتے ہیں ، ان اصحاب مقامات کا تو کی کہنا بھی سے ہوئے ہیں ڈر کے مارے ہماگ جے ہیں (جنات کے ہما کنے کے قصے وعظ ''آ سیب کا علاج'' اور''افوار الرشید'' میں دیکھیں۔ جامع ) وہ پیر صاحب مریدوں کو ایسے ایسے تو مقامات تقسیم کر رہے تھے گر حال یہ ہے کہ ان صاحب مریدوں کو ایسے ایسے تو مقامات تقسیم کر رہے تھے گر حال یہ ہے کہ ان مریدوں کے گھروں میں شری نہ غیر شری دور دور تک پردے کا نام دنتان تک نہیں ، حمل و حرام میں کوئی تمیز نہیں اور ایک دور ر پر علانیہ کھلے کیلے مظالم کی کوئی انتہاء حملال وحرام میں کوئی تمیز نہیں اور ایک دور ر پر علانیہ کھلے کیلے مظالم کی کوئی انتہاء حمل ۔

### 🕦 مرقی ولایت:

ایک بار میں یہاں حفظۃ العلماء میں بیٹھا ہوا تھا ایک فض آیا اے حار مین نے پاہر روک لیا تو اس نے پرچہ بھیجا جس میں لکھا کہ میں اللہ کا وئی ہوں جھے حضرت خوث اعظم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لقب ملا ہے، حضرت اسلیل علیہ السلام میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا تخد لائے بیں اور حضرت جبر کیل علیہ السلام میری بیٹائی پر اللہ اور محر (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھ کے بیں، آپ اللہ جبر کیل علیہ السلام میری بیٹائی پر اللہ اور محر (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھ کے بیں، آپ اللہ کے ولیوں کو پہوان لیتے ہیں، میں تنہائی میں بھی کچھ عرض کرنا جا ہتا ہوں۔ میں نے مشورہ دیا میاں علاء کرام سے بو جھا کہ اسے کیا جواب دیا جائے؟ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ اس مواصلا پڑھے کا کہا جائے شاید ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ جو خود کو نی کہا کہ وہ خود کو نی کہتا ہو وہ ہمارے مواصلا کہا جائے درست کردیں۔

#### ®مقام حماریت:

ایک مولی صاحب نے جھے لکھا کہ بیں مقامات سلوک ہے کرنا چاہتا ہوں اس کے نصاب کی تکیل جس کئی مدت کے گی؟ جہالت اور جمافت کا کرشمہ و یکھئے۔ علوم اسلامیہ کی طرح اصلاح باطن کا بھی کوئی چاجی نصاب اور اس کے مختلف ابواب بتا دکھے ہیں جن کی حکیل کے لئے کوئی مدت متعین ہے۔ اللہ تعالی الی ممرای سے امت کی حقاظت فرمائیں۔

# ازالهُ رذائل وتحصيل فضائل:

دومرا موضوع ہے ازالہ روائل و تخصیل فضائل، اس کا بہتی زبور یس بھی ہے ۔

ہیان ہے اور بعض و دمری کمابوں میں بھی ہے۔ اس میں بھی وہی و و و بال پڑتے ہیں علمی بھی اور عملی بھی۔ علمی بھی اور عملی بھی۔ علمی بھی اور عملی بھی۔ علمی وبال تو یہ بڑتا ہے کہ جو تخص ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ و را سا و یکھنے کے بعد یہ بجہتا ہے کہ امراض باطن کا طبیب حازق بن گیا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک بالکل جائل صوفی ایک بہت بڑے عالم کا استخان لیوں ہونے مالی ہیں جو فضائل ہیں استخان لیوں ہیں، جائل جس بو چھنے ان کے کہا تا م ہیں، جائل جس بو چھنے ان کے کہا تام ہیں، جائل جس مطلب استفادہ نہیں محض اپنی بڑوائی جائے کہ ایک بہت بڑے عالم سے بو چھنے طریقت ہیں۔ ایک تو یہ ہوں کہ بہت ہیں۔ ایک طریقت ہیں۔ ایک تو یہ ہوں کہ بہت ہیں۔ ایک تو یہ ہوں کے دو جار با تیں سکھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے دام طریقت ہیں۔ ایک تو یہ علمی وبال پڑتا ہے کہ دو جار با تیں سکھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے دام طریقت بن میں۔

عملی وبال میر پڑتا ہے کہ خود ہی اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں، پچے معلوم نہیں نہ اپنی تنخیص بیچے ہوتی ہے نہ تجویز سیچے ہوتی ہے بچھتے میہ ہیں کہ بہت بڑے ولی اللہ بن مجے ، حالانکہ عجب اور تکمبر اور پندار بڑھتا جاتا ہے، جارہے ہیں جہنم کی طرف سجھ درہے ہیں ' کہ بہت ہوے ولی اللہ بن رہے ہیں۔

# امراض کے بارے میں کتب کی نوعیت:

اب سفیامراض باطنہ اور ظاہر و پر جو کا بین کھی جاتی میں ووقوں کی نومیت ایک بی ہے۔ امراض ظام و کے بارے میں جو کا بین کھی جاتی ہیں وہ معالجین کے لئے بوق ہیں کہ وواان سے بچھ مدو حاصل کریں کہ یہ مرض سے یہ مووو ووقت پر جدی سے میں ان معالجین کے سے جنہیں سی معالج کی موست میس بنہ مووو ووقت پر جدی سے بچی کام چلائے کے سئے جنہیں سی معالج کی موست میس بنہ مووو ووقت پر جدی سے بچی کام چلائے کے لئے کتاب و بچی ہیں کہ بیاری برجنی زور ہیں جو شنج میں ان کا مقصد یہ بیاری کے بہوتی ور ہیں جو شنج میں ان کا مقصد یہ بہر ہوگا ہوں ہو بھی ہیں کہ بیاری بیاری طور پر اس سے بچھ سکون حاصل کر وہ معالج بھے کوئی معالج بھی کو معالج میں بیاری وہ فیرا میں بیاری مواج کی ہوگئی ہوگئ

حضرت تعلیم الدمة رحمه القد تعال نے بعضہ بطرطب کی ترایش پڑھی تھیں گرکسی طبیب حاذق کے باس رہ کر تجارب نہیں کے جھے اس کے باوجو وفرہ نے بیں کہ بیل نے ایک بارا ہے کی مرش کے بارے بیل بہت یون کی محقومین کی کی طبی کتاب بیل سے و کھنا شروع کر ویا دواء کی تجویز بیل بہب دواؤل کی ملامات و کھنا ہوں ان کے مزین و کھنا شروع کر دواء کے بارے بیل معلوم ہوتا ہے کہ میرے مرض کی مید دواء ہے، دومرک ویکھی تو معلوم ہوتا ہے کہ میہ ہوتا ہے کہ میہ ہوتا ہے کہ میہ ہوتا ہے کہ میں اور میں کا میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ دواء فرادی کہ میں کا رہے کی حمیرے مرض کی مید ہوتا ہے کہ میں کہ دواء فرادی کہ میں کرنے کا قصد چھوڑ ویا۔

🗗 ایک باراید مووی صاحب و بخارجو یا آبول نے سی طبی کیاب سے سخد اکھا،

اور ایک این میں بابہ طبیب کو دکھانے لے گئے، ان کا باہم دوستانہ تھا اس لئے حکیم صاحب نے نسخ بڑھ آر انہیں نری ت مجھایا ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو نسخ بچاڑ کر پھینک دیتا کہتا چو بھا کو یہاں ہے آئے ہوئیں ہے بیاس اور نسخہ کھے لائے گر انہوں نے دوستانہ تعلق کی وجہ سے وونسخ ویکھا اور ویکھتے ہی فور بلاتو قف ہولے بیا آپ نے کسی دوستانہ تعلق کی وجہ سے وونسخ ویکھا اور ویکھتے ہی فور بلاتو قف ہولے بیا آپ نے کسی محبیب سے کتاب ہے قبل کیا ہوں گئے ہیں۔ میں سے تالیہ خیال نہیں آپا کہ نیاسی محبیب سے ہو چھا ہوگا یا خود ہی تھوڑ ا بہت فن طب جائے ہمون کے ، انہول نے پڑھتے ہی کہا کہ بیا آپ نے کسی کتاب سے نقل نیا ہے دائل سے ثابت ہوا کہ کتابوں سے ویکھ کرخود میں گئے کہ دوان کے سے می عاباج کروان مالے کہ کہ اور اس کی عاوت وال لین خطر نا نہ ہے کسی طبیب سے بی عاباج کروان حاسنے۔

 طرف توجد كرے وہ تو معالج كو اپنے حالات بتائے كام جو نسخ وہ دے ان برعمل كرے اوراس طريقے سے برحتا چلا جائے۔ سيد سے سيد سے مسلمان بن كرسيد سے سيد سے مسلمان بن كرسيد سے سيد سے حالتے جائيں ادھرادھرشياطين كى براہيں ہوتى ہيں:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَلَيْعُوا الشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ۗ ﴾ (ب٨-١٥٣)

- ے شاد ہاش اے عشق خوش سودائے ،
- اے طبیب جملہ علیجائے ،
- اے کہ افلاطون و جالیتوں ،
- اے دوائے نخوت و ناموں ،

بنیادی نسخہ یہ ہے کہ امتد تعالی کی مجت بیدا کی جائے اور بیر مجت بیدا کیے ہوتی ہے اس کے لئے مختلف تدابیر بیں ان میں سے ایک ہے کٹرت وکر واکر، دوسری اال محبت کی صحبت بیدا ہو جائے آگر یہ دیت بی محبت کی صحبت بیدا ہو جائے آگر یہ دیت بی شہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لئے مجے تو اثر ہوگا ،ی نہیں با بہت دیر سے ہوگا ، اثر لینے کی نبیس بلکہ کسی اور مقصد کے لئے مجے تو اثر ہوگا ،ی نہیں با بہت دیر سے ہوگا ، اثر لینے کی نبیت بر مناصی میں جائے اور تبیسری بات جس کا محبت بیدا ہونے میں بہت بر مخل ہے وہ ہے ترک معاصی ، ترک معاصی ، ترک معاصی کی کوشش میں لگا رہے گا تو اسے اللہ تعالی کے ساتھ محبت پیدا کرے ترک معاصی کی کوشش میں لگا رہے گا تو اسے اللہ تعالی کے ساتھ محبت پیدا

ہوگی اللہ تعالیٰ کواس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔ ترک معاصی کو آسان کرنے کے لئے محاسبہ اور مراقبہ کیا جائے، بہت آسان آسان سنے ہیں گئے رہیں، رذائل ظاہرہ و ہاطنہ کے ہارے میں سرسری محاسبہ کریں بہت زیادہ کھود کرید نہ کریں، سرسری محاسبہ کریں نہت زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک پہلے خود ہی اعملاح کی کوشش کرے اور اگر وہ رذیا دکال جاتا ہے تو تھے وہ مدایت کرے اس پر پوری جاتا ہے تو تھے وہ مدایت کرے اس پر پوری جاتا ہے تو تھے کہ وہ ہدایت کرے اس بر پوری طرح ممل کرے اور اطلاع وا تباع کا سلسلہ جاری رکھی ہیہ ہے صراط متنقم ہمل آسان ماستہ خلاقت کے بیروں نے چکروں میں لگا رکھا ہے اس لئے ہوگ ہیروں سے بہت داستہ خلاقت کے بیروں نے چکروں میں لگا رکھا ہے اس لئے ہوگ ہیروں سے بہت داستہ خلاقت کی بیروں سے بہت داستہ خلاقت کی بیروں سے بہت مصیبت ہیں اور کسی شخ ہے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہوئے تھے ہیں کہ پیانہیں کسی مصیبت ہیں نہ برخ جائیں۔

یدو باتیں ہوگئی، ایک تو یہ کہ اپنے شیخ سے پو چھے بغیر تصوف کی کوئی کر برگز ہرگز کوئی شدد کیھے تمن پاگل ہوگئے ایک تو ہوگیا کھمل پاگل وہ پاگل خانے میں جاکر کھڑئی سے باہر کودا تو سر پھٹنے سے مرکیا دوسرا ہوگیا وہ تھوڑا تھوڑا صحت کی طرف آرم ہے، تیسرا ہوگیا تقریباً الم ۱۰۱۰ اس کا چونکہ شروع میں بی با چل گیا مقامات کے چکروں میں پڑ کر پاگل ہور ہا ہے، اس لئے بروقت علاج ہوگیا بحد ملہ تعالیٰ وہ داہ راست پر آرہا ہے۔ کوئی بھی ایک کتب جس میں مقامات وغیرہ کا بیان ہو ہرگز نہ دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ دذائل و فطائل وغیرہ کے بارے میں کتا ہیں مشاکخ کے لئے ہوتی ہیں توام کے لئے ایک کتا ہیں پڑھنا معز ہے۔اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ کے ہوتی ہیں توام کے لئے ایک کتا ہیں پڑھنا معز ہے۔اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ وصل اللهم و بارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد و علی اله وصحبه اجمعین والحمد لله دب العالمین،

#### المراقع المنافع

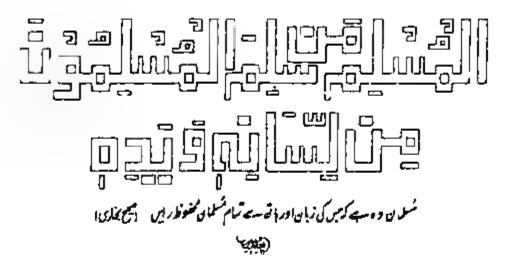

#### بستر والمالاتون الوثن

ٷٳڹٵڲڋؠؙڶۣڂڣڟڹؽ ڰڰڒڹؽۼؠڽٷڹٵڹڣۼ ڰڰڔڹؽؽۼؠڽٷڶٵڹڣۼ

اورتم پر کہان مقرب عزت والے عل کھنے الے جانتے ہیں جو کورتم کرتے ہو (۸۲–۱۳۱۰)



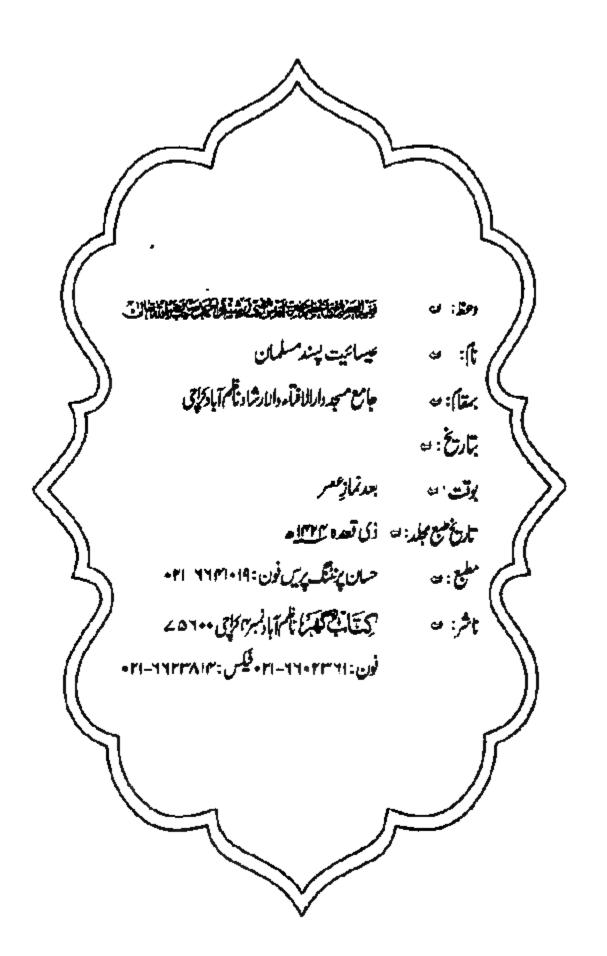

## William .

#### وعظ

# عيسائيت بيندمسلمان

(کرم ۱۳۱<u>۱ه</u>)

﴿ أُوَلَمْ نُفُكِمْ مَا يَتَذَكَ عَلَى فِيهِ مَن تَذَكَرُ وَجَمَاءً كُمُ النَّذِيرِ فَا فَكُولُو الْمَالِلْفُلْولِينِ مِن تَقِيدِ مِن تَذَكُرُ وَجَمَاءً كُمُ النَّذِيرِ فَكَ فَدُوفُواْ فَكَالِلْفُلُولِينِ مِن تَقْيدي ﴿ ﴿ ﴾ (١٣-٣٧) تَوْرَحَمَدُ: "كيا بم فَحْرَبِينِ اتّى عمر نددى فى كداس مِن تعيوت عامل كرفي عمر نددى فى كداس مِن تعيوت عامل كرفي الما (اور مزيديك) تمهارے پاس ورائے والا مجمول المنظال اور مزيديك ) تمهارے پاس ورائے والا مجمول المنظال الول كاكوئي مددگاريس "

سن چودہ سوسال جری شروع ہوگیا ہے۔ پرسول جب بحرم کی پہلی تاریخ تھی ہیں کہ تو ہوئے۔ پہلے بچودیر کے لئے سکتہ ساطاری ہوگیا۔
میں کسی تحریر بیس تاریخ کیسے لگا تو کیسنے سے پہلے بچودیر کے لئے سکتہ ساطاری ہوگیا۔
دل کی دھر کنیں منظم ندرہ سکیں۔ آپ لوگ بھی سوچیں کہ نیاسال شروع ہوئے پرخوشی کے شادیانے بجائے باس سے عبرت وہیوت مامٹل کی جائے ہاں سے عبرت وہیوت مامٹل کی جائے ہاں سے عبرت وہیوت مامٹل کی جائے ہاں کہ تعمیل انشاء اللہ تعالیٰ آ کے چل کر بتاؤں گا اس وقت تو تری سال سے متعلق بچو مسائل بتانا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سنئے۔ پہلی بات تو ہد کر جرم سال سے متعلق بچو مسائل بتانا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سنئے۔ پہلی بات تو ہد کر جرم کی اور تو ہد کے مینے میں مسلمان بہت کی بدعات و مشرات کا ارتفاب کرتے ہیں، پھرظم یہ کہ ان گناہوں کوکار تو اب بچھے ہیں۔ ہیں یہ بورے بن یہ برے گناہ کر مسلمان انہیں تو اب بچھ کر

کے جارہ ہیں۔ ان گذاہوں کی تفصیل میرے وعظ دمترات بحرم' میں ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اگر پہلے پڑھ بھکے ہیں تو دوبارہ پڑھیں اس لئے کہ بہ قامدہ مسلمہ ہے کہ بات بار بار دہرائی ہے تو ذہن شین ہوتی ہوتی ہور ول میں بیٹھ جاتی ہے۔ کی لوگ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتب ایک بار پڑھی، ہوری بار پڑھی تو ہر بار پڑھے میں ایس ایس با قس بجھ میں آئیں ہو دوسری بار پڑھی ہور ہیں ہور ہور پڑانو ار الرشید' کے بارہ میں ایس ایس جھ میں آئیں ہو کر سے کھڑے میں ایس ایس باری با تیں بجھ میں آئیں۔ اس سے پہلے بچھ میں نہ آئی تھیں۔ فاص طور پر 'انو ار الرشید' کے بارہ میں ایسی خبریں کشرت سے موسوں ہوری ہیں کہ اس کا جتنی بار مطالعہ کیا نئی با تیں تعلق گئیں۔ کشرت سے موسوں ہوری ہیں کہ اس کا جتنی بار میا ہوری طرح سبجھ میں بہلی بات تو یہ کہ ایک بار کتاب پڑھ لینے سے اس کے مضامین پوری طرح سبجھ میں جیس آ جی گئی تو دل میں نہیں اثر تی۔ بچھ میں آ جانا اور بات ہوری بات ہول میں نہیں اثر تی۔ بچھ میں آ جانا اور بات ہو دل میں نہیں اثر تی۔ بچھ میں آ جانا اور بات ہو دل میں نہیں اثر تی۔ بچھ میں آ جانا اور بات ہو دل میں نہیں اثر تی۔ بچھ میں آ جانا اور بات ہول میں بی بار بار در یکھ جائے۔ بار بار سنا جائے ، بار بار در کھ جائے ، بار بار در کھ جائے ، بار بار سنا جائے ، بار بار در کھ جائے ، بار بار سنا جائے ، بار بار کا تھ کر کی کیا جائے۔

"منکرات بحرم" کوئی بزی کتاب نہیں، بیصرف نوصفات کامخضرسا رسامہ ہے اسے خود بھی بار بار دیکھیں اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں اس مہینے میں تو خاص طور پر اس کی بہت زیادہ تشہیر کریں، اپنی مجلسوں میں سنائمیں۔

# آج کل کے مرید:

ایک بار بیرون ملک سے ایک بررگ پاکستان تشریف لائے جب وہ والاس تشریف لے جانے لگے تو میں بھی انہیں وواع کرنے مطار (ایئر پورٹ) گیا کیونکہ ان کے ساتھ بہت محبت کا تعلق ہے۔ وہاں ان کے مریدوں کا بھی خاصا مجمع تھا جو انہیں دخصت کرنے آیا تھا۔ مولانانے سب مریدوں سے مخاطب ہوکر میری طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ اس کا مطبوع ''وصیت نام'' سب لوگ پڑھیں اور اس پڑمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حقیقت شنای اور دورری کی فکر عطا فرمائی ہے، ہر بات میں حقیقت تک چنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کا میاب فرہ کمیں اور اپنی رحمت سے قبول فرہ کمیں۔

ان بزرگ نے جب اینے مریدوں اور عقیدت مندول سے بیفرمایا تو فورا دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھتے ہے لوگ' وصیت نامہ' پڑھتے بھی ہیں یانہیں؟ خیال اس لئے آیا کہ آج کل کے شاگردوں اور مریدوں کی حالت مجھے معلوم ہے۔اس خیال کے ساتھ بی ان لوگوں کے امتحان کا طریقہ بھی ذہن میں آگیا کہ دیکھوں مدم پد کہاں تك سينے شيخ كے علم كى تعميل كرتے ہيں۔ ان دنوں يہ چھي ہوا "وصيت نامه" يہاں وار لا فتاء سے ملتا تھا جنہیں ضرورت ہوتی یہاں سے حاصل کرتے۔ بغرض امتحان میں نے یہاں دارالاقاء کے عملہ سے کہدویا کہ ذرا خیال رکھیں اور مجھے بھی بتاتے ر بین که کتنے کتا ہے فیلے۔ ہفتہ دو ہفتہ تحقیق کرواتا رہا تو معلوم ہوا کہ ان مریدوں میں سے کوئی ایک بھی لینے نہیں آیا۔ ادھران کے عشق ومحبت کا بیہ عالم تھا کہ چنخ . ۔ ، ہاتھ چوم رہے تھے، ان کے فراق میں رورہے تھے، رونے کی کیفیت کیاتھی؟ آتھوں ے آنسوروال میں ، ناک سے یانی بہدرہاہ اور ساتھ ساتھ مندے رال بھی بہدری ے، پھررونے کی آ وازی بھی عجیب عجیب تکال رہے تھے، روتے روتے ان کا عجیب حال ہور ہاتھا، شیخ کے ہاتھ اور کیڑے بھی خرب کردئے۔ ہاتھ ملاتے جارہے تھے اور ساتھ ساتھ معافقہ بھی کرتے جارہے تھے۔ شخ کوانی طرف تھینج تھینج کرسینے ہے سینہ ملا کرنور حاصل کررہے ہتھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر وحشت ہور ہی تھی کہ یہ ملنے کا کون سا طریقہ ہے کہ اپنالع ب بھی ، آئکھوں اور ناک کا بانی بھی سب اینے شیخ کے ہاتھوں اور كيروب برنل ديا، بس ايها لك رماتها كه ياوك صدمة فراق مين مرے جارے بين،

محری کی دھیت پر کسی ایک نے بھی الم کیا۔ اس چھوٹے سے رسالے کو پڑھا ا اور عمل کرنا تو در کتار کسی نے لینے کی بھی زحمت کوارانہ کی۔ ان سے حال پر ایک شعر یاد آجاتا ہے۔

۔ ہم فراق یار بیں گل گل کے ہاتھی ہو مجے
اٹنے سکطے اٹنے سکطے رہتم کے ساتھی ہو مجئے
مریدوں کے اس قصے کے مطابق اس شعر ش یول ترمیم کرتا ہوں۔
۔ ہم فراق شخ میں گل گل کر ہاتھی ہو مجئے
۔ اٹنے سکطے اٹنے سکطے رہتم کے ساتھی ہو مجئے
۔ اٹنے سکطے اٹنے سکطے رہتم کے ساتھی ہو مجئے

#### بدوي كاقصه

جیے بیمرید شیخ کے عشق میں مرے جارہے تھے ایک ایسے بی بدوی کا قصد بھی کن کیجئے۔ عرب میں دیہاتی، گنوارکو'' بدوی'' کہتے ہیں۔ ایک بدوی بیٹھا زار وقطار رو رہ تھا ایک فخص نے اس کی بیرحالت دیکھی تو بطور ہدردی ہو چھا:

"كيول رور بي مو؟"

سائے عی ایک کما مرد ہاتھا بدوی نے اس کی طرف اشارہ کرکے کہا: '' یہ میرا کما ہے پیچارہ مرد ہاہے بجھے اس سے بہت محبت ہے۔'' محویا میری جان اس کی جان میں ہے، یہ مرا تو میں بھی مرابس کتے کے تم میں

رور با ہوں۔

اس مخض نے ہو جما: "بیدکتا کیوں مرد ہاہے؟" بدوی نے کہا: "بیارہ بھوک سے مرد ہاہے؟" پاس بی ایک بورا مجرار کھا تھااس شخص نے اس کی طرف اشارہ کرکے یو چھا۔ ''اس میں کیا ہے؟''

ہدوی نے جواب یا:

''اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں۔'' بدین کراس مخص کو ہڑی جیرت ہوئی کہنے لگا:

"الله ك بندے! كتے سے كتبے اس قدرعشق ہے كه اس كے مرنے سے تو مراجا رہا ہے، چكياں تيرى تقمتى نہيں، تو مراجا رہا ہے، چكياں تيرى تقمتى نہيں، روثوں كا بورا بجرا ركھا ہے تو پجرا سے روثی كوں نہيں كھلاتے؟" بددى نے جواب ميں بوا مجيب جملہ كها.

"مرے آنسو ہیں مفت کے اور روٹیوں پر پیمیے خرج ہوئے ہیں، اس لئے آنسوؤل کے تو دریا کے دریا بہا دول گالیکن روٹی کا ایک فکڑا بھی نہ دول گا۔ مرتا ہے قو مرجائے کوئی بات نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں دول گا۔ "

آج کل کے مریدوں کا بھی یہی حاں ہے، رورد کر ایکیاں لے لے کر، چوم چائے کر چوم چائے کہ چوم چائے کہ چوم چائے کہ چوم چائے کہ کا در گئے آپ کے فراق میں اب تو معلوم نہیں آپ کس تشریف لائیں گے، ہمیں تو خواب میں بھی آپ ہی کی نیارت ہوتی رائی ہے، جائے میں بھی آپ ہی ہماری آ تھوں کے سامنے کھو ہے دیارت ہوتی رائی ہے، جائے میں بھی آپ ہی ہماری آ تھوں کے سامنے کھو ہے رہے ہیں، آپ کی رائی ہے کا رہے۔

سبحان الله! کیا کہنے عشق و محبت کے اگر وہی شخ کے کہ وصبت نامہ پردھ اولا سورہ میں پڑجاتے ہیں کہ بیکام مشکل ہے۔ جمعوتی سختی کے توصفحات کے رسالے کا پڑھنا تو انتامشکل کام نہیں بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد پھراس پڑس بھی کرنا پڑے گا۔ جب عمل کریں مے تو دنیا سے کٹ جائیں مے ساری دنیا ناراض ہوج نے گی ' پھراس دنیا میں زندہ کیے رہیں ہے؟ میں نے بیقصداس قدر تفصیل ہے اس کئے سایا ہے کہ بیان کے شروح میں آپ لوگوں سے کہدرہا تھا کہ "منگرات محرم" پڑھیں اور ان دنوں بیدرسالد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا میں، دو تمن دن جگہ آئندہ جمعہ تک مہلت ویتا ہوں گھر ناشر سے پوچھوں گا کہ کتنے رسالے اب تک گئے ہیں؟ کہیں وہی قصہ نہ ہو کہ وہ کہد دیں کہ اب تک تو ایک بھی نہیں گیا ، نغیمت ہے کہ آپ لوگ میر ہے عشق میں رونہیں رہے لیکن تک تو ایک بھی نہیں گیا ، نغیمت ہے کہ آپ لوگ میر سے عشق میں رونہیں رہے لیکن و کیھوں گا کہ آپ لوگ کتن ممل کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہ کر یو نہی چھوڑ نہیں دیا کرتا بلکہ تحقیق اور جبتی بھی کر رہا ہے یا شہیں ۔ اللہ تعقیق اور جبتی بھی کر رہا ہے یا شہیں ۔ اللہ بات پر کوئی عمل بھی کر رہا ہے یا شہیں ۔ اللہ تعتبیق اور جبتی بھی کر رہا ہے یا شہیں ۔ اللہ تعتبیق اور جبتی بھی کر تیا ہوں کہ کہی ہوئی بات پر کوئی عمل بھی کر رہا ہے یا شہیں ۔ اللہ تعتبیق اور جبتی بھی کر تیا میں ۔

## قمری سال کی اہمیت:

دوسری بات یہ کے قری سال کی شریعت میں کیا ایمیت بے ورآج کے مسلمان اس کی کی قدر کی ہے۔ مشی سال کے مقابلہ میں قبری سال کو ایمیت دے کر شریعت نے ایک مستقل نظام کی واغ بیل والی حالانکہ پہیدیھی بہت سے نظام چال سے بھے میں اس سے الگ مستقل نظام چال سے بھے میں سال کا ایک مستقل نظام جاری کی ۔ جاری کی ۔ جاری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہیے یہ حسب ہوتا بی نہیں تھ ۔ یہ حساب تو اس وقت سے چال رہا ہے جب سے القد تعالی نے زمین ، آسان ، مورج اور حیاب تو اس وقت سے چال رہا ہے جب سے القد تعالی نے زمین ، آسان ، مورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ شریعت نے احکام کی بنیاد قمری سل پر رکھی تو سوال پیدا ہوا کہ نظام اسلامی کا حساب رکھنے کے لئے اس کی تقویم کی ابتداء کہاں سے کی جائے۔ اس بم مسئد کو سے کرنے کے لئے دس کی تعقیم کے فورفرمایا کہ اگر مسئل کو تعمل کے وادرت باسعادت کو معیار قرار دیتے ہیں تو اس میں سے خوالی بھی سے خوالی ہوگی کہ مسئل ن اس تاریخ کو دوسری قو موں کی نقالی میں خوشی کا تہوار بنالیس کے ، خرابی ہوگی کہ مسئل ن اس تاریخ کو دوسری قو موں کی نقالی میں خوشیوں کی بھول جمیلوں طرح کی جو سے تاور میکرات ایجاد کر لیس کے اور ان خوشیوں کی بھول جمیلوں طرح کی جو سے تاریخ کو دوسری قو موں کی نقالی میں خوشی کی جول جمیلوں کے بھول جمیلوں کی بھول جمیلوں

میں پڑکراپناسب بچھ کھو بیٹھیں گے۔خوشی کے موقع پر تواجھے بھے عقل مندانسان بھی خوشی میں عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنہم کواندیشہ ہوا کہ مسلمان بھی خوشی میں صداعتدال سے تجاوز کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو منصب رسالت سے اٹھا کر منصب الوہیت تک پہنچا دیں گے اور اللہ تعالی کے احکام سے غافل ہو جائیں صحے، چونکہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا اس لئے ولادت باسعادت سے سال کی ابتدا پہیں کی۔

ان حفرات کا اندیشہ بھی صدنی صد درست ٹابت ہو۔ دیکھ لیجے مسلمانوں میں سے ایک بی قوم اس زمانہ میں ان حید میلا دانٹی 'کے نام سے کیا کیا خرافات کرتی ہے۔
کیسی کیسی بدعات ان لوگوں نے ، یجاد کرلیں۔'' عشق رسول'' کے عنوان سے انہوں نے کیسے شرکیہ عقا کہ گھڑ گھڑ کراسلام میں داخل کرد ہے۔

دوسری جویز بیتی که اسلامی سال کی ابتداء رسوں انتدسلی القدعلیہ وسلم کی وفات سے کی جائے۔لیکن اس میں خدشہ بیتی کہ سلمان کہلی حالت کے برعکس اس تاریخ کے آتے ہی ماہم شروع کر دیں گے، سینہ کوئی کریں گے، رونا پیٹمنا شروع کر دیں گے اسے کہ بائے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا، دنیا ہے شریف لے گئے، رونا پیٹمنا تو ہزد کی پیدا کرتا ہے خاہر ہے کہ اس سے مسلمانوں میں بزد کی پیدا ہوگی اوران کا موں میں پڑ کر دہ حقیقت ہے دور ہو جائیں گے۔اس اندیشے کی صدافت بھی دکھیے کا موں میں پڑ کر دہ حقیقت ہے دور ہو جائیں گے۔اس اندیشے کی صدافت بھی دکھیے لیجئے، آج کل ایک قوم نے وہی رونے پیٹنے کا دھندا شروع کیا ہو ہے۔ کی کو وہ اپنا دین جھتے ہیں۔

ان اندیشوں کوس منے رکھ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تق لی عنہم کی دور رس نگاہ فی میں نگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتداء کسی ایسے واقعہ سے کریں جس سے مسلمان ہمت واولوالعزی کا سبق حاصل کریں۔ ایسا غیر معمولی واقعہ ہوجس کی یاد اس ان کی غیرت وجمیت کومہمیز سکے اور وہ اللہ کی نافر مانی جھوڑ کراس کے بندے بن جائیں ،اس

کی رضا کے نئے پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائیں۔وہ واقعہ ''ہجرت' کا ہے۔ یہ جو آپ لوگ من ہجری سنتے رہتے ہیں بیاسی ہجرت کی یادگار ہے۔ یادر کھئے کہ مال کی اہتداء ہجرت ہے کرنا کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ اس میں صی بہ کرام رضی اہتدتی لی عنہم کے پیش نظر بڑی بڑی مسمتیں تھیں۔

### ىپىلى ھىمت:

ایک عکمت بیتی کہ بر نے سال کے شروع بیں جب بجرت کی یادگار سے آئے گا، یا تحریر بیل درج آئے گا، دوزمرہ کی عام گفتگو بیں جب بن بجری کا تذکرہ آئے گا، یا تحریر بیل درج کریں گے تو دافعہ بجرت کی یادتازہ ہو جائے گا اور فورا خیال آئے گا کہ رسول اندصلی اللہ عدید وسلم نے دین کی حفاظت کے لئے سب بھی چھوڑا حتی کہ دطن ہے بجرت کی، حضرات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی دین کی خاطر سب پچھ تر بان کیا، وطن سے بوطن ہوئے، بیوی بچول کی قربانی دی، اس کے علاوہ فیتی جائیدادیں چھوڑیں، سے بوطن ہوئے، بیوی بچول کی قربانی دی، اس کے علاوہ فیتی جائیدادیں چھوڑیں، ماں و دولت کو لات ماری، وسیع تجارتوں کو بھی خیر باد کہا غرض سب پچھ تر بان کیا کس لئے؟ صرف ایک النہ کوراضی کرنے کے لئے، بجرت کا تصور کرتے ہی ان سب کی یاد سازہ ہو جاتی ہے، اسلامی تقویم کی ابتداء بجرت سے کرنے کی کہی وجہ ہے کہ جیسے، تی تازہ ہو جاتی اور گناہ بور گناہ برآئے، کان بیل پڑے، نظر سے گزرے اس سے وابستہ یادیں تازہ ہو جاتیں اور گناہ بور غیر ان ہو نے یہ ہمت بلند ہو۔

انجرت کی بات چل رہی ہے اس شمن میں ایک اہم بات مجھ لیجئے وہ یہ کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے قربایا

''المهاجر من هجر ما نهى الله عنه'' (صحبح به دارى) تَوَجَهَمَدَ:'' حقیق مهاجروه ہے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی حجوز وے۔'' یہاں وو چیزیں ہیں۔ ایک ہے جمر سال کی صورت اور دوسری اس کی حقیقت، صورت تو ہے دین کی خاطر اعزہ وا قارب اور وطن کو چھوڑ تا اور بجرت کی روح ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رف کی خاطر مسلمان اس کی نافر مانی سے باز آ جائے، برقتم کے گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو منتہا ومقصود بنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو منتہا ومقصود بنا کے خاطر تمام خواہش ت کو قربان کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بحر تمیں پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ان حضرات نے دین کی خاطر دونوں قتم کی بجر تمیں کمیں، مکہ مرمہ جیس مقدر شہر ہمی جھوڑ اور ساتھ ساتھ اپنی تمام خواہشات بھی قربان کیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرہ نی ہے۔ ذرائ قطی صادر ہونے پر کانپ اٹھتے اور اس کی حلاقی کے بغیر چین سے نہ بیٹھتے۔ یادر کھے اوطن چھوڑ نا صرف بجرت کی صورت کی صورت کی حاطر ہے، بجرت کی روح تو اللہ تعالیٰ کی نافرہ نی خاطر اپنا وطن نہیں چھوڑ تا مرائے ہوں میں رحتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرہ نیوں ہوئی مرائے کی حدیث کی صورت حاصل نہیں ہوئی مگر ہوئی اس مطال ہوگئی۔ سے بچٹا مول اللہ صلی اللہ عدید وسلم ہوئی۔ سے بھات اور روح کے اس مطال ہوگئی۔ سے بچٹا مول اللہ صلی اللہ عدید وسلم ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔ اس مطال ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔ حاصل نہیں کی خقیقت اور روح حاصل ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔ حاصل ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔ حاصل ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔ حاصل ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہوئی۔ اس ہے۔ اس ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔ حاصل ہوگئی۔ سے بخاری کی پہنی حدیث میں ہے۔

"من كانت هجرت الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرت الى دنيا يصيبها او إلى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه."

فرہ یہ کہ جس نے مکہ ہے جرت کی ، اس وقت اللہ تعالی کا مطالبہ یہی تھا کہ مسلمان مکہ مرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو وطن بنائیں۔ اس وقت ان حالات بیل مسلمانوں کے لئے مکہ مرمہ بیں رہتے : ، نے دین کی تفاظت ممکن نہمی تو فرمایا جس نے اللہ تعالی کا تھم ہو اکیا اور مکر ترب ، یہ منورہ جرت کی فہجو ته الی الله ورسوله اس کی جرت اللہ وراس کے رسال صی الته علیہ وسلم کے ہال قبول ہے اور مہاجرین کی فہرست بیل اس کا نم لکھ دیا گیا اور جس نے التہ کا تھم مجھ کرنہیں بلکہ کسی مہاجرین کی فہرست بیل اس کا نم لکھ دیا گیا اور جس نے التہ کا تھم مجھ کرنہیں بلکہ کسی

و نیوی غرض سے بھرت کی ایس بھرت القداوراس کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کے ہاں قبول نہیں۔ یہ بھرت کی دیتوں ماں ومتاع اسے بھرند بھی اللہ علیہ ماری نفع اٹھا لے کہ دنیوی ماں ومتاع اسے بھیرند بھی اللہ علیہ مادی نفع اٹھا لے کیکن میرنا ممکن ہے کہ اس کی بھرت اللہ اور اس کے رسول صبی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل قبول ہو۔

اسلام نے اپنے تبعین کے لئے ایک مستقل نظام قائم کیا۔ ذرا سوچے کہ جب

ہا ان جمری شروع ہوتا ہے تو آپ جب اس کا نام لیتے ہیں یا سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو

اس کی حقیقت کی طرف کچھ توجہ ہوتی ہے کہ جمرت میں صحابہ کرام رضی القد تعالی عنہم

اور ان سے بھی ہو ہ کر رسول القد صلی القد علیہ وسم کے سامنے کیا مقاصد ہے؟ اس ضمن

اور ان سے بھی ہو ہ کر رسول القد صلی القد علیہ وسم کے سامنے کیا مقاصد سے اس الوں کو اس

میں ان حضرت نے کیا کی مشقتیں ہرواشت کیس؟ القد تعالی سب مسلما نوں کو اس

سے سبتی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطافر ، کیں ور برقتم کی نافر مانیوں سے تو بہ

کرنے کی توفیق عطافر ، کیں ۔

# دوسری حکمت:

دوسری عکمت ہے ''اسلای تشخص'' تشخص کے معنی ہیں کسی جم عت کا اپنی مستقل حیثیت بتانے کے سئے کوئی اختیاز شان مقرر کرنا۔ ویکھ لیجئے وی ہیں جتنی تو میں ہیں، حیث نداہب رائج ہیں ہرایک کا کوئی ندکوئی شعار، کوئی ندکوئی خصوص پہیان مقرر ہے۔ کس کا کوئی مخصوص جمعندا ہے، کسی کا مخصوص لباس ہے۔ بعض لوگ اپنی تشخص جرنے کے لئے ہری چگڑی باندھتے ہیں، بعض کی پہیان کالی چگڑی ہے، خوش و نیا میں ہرقوم اور ہر فرقہ نے اپنا کوئی ندکوئی نشان مقرد کر دکھا ہے۔ ای طرح اللہ تعین کے مسممانوں کو دوسری تو مول سے ممتاز رکھنے کے سئے شعار مقرر فرمائے ہیں۔ سن جری بھی مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہرقوم اپنے اپنے شعار برختی سے کار بند ہیں۔ سندوقوم کا شعار ہے۔ ہرقوم اپنے اپنے شعار برختی سے کار بند ہیں۔ سندوقوم کا شعار ہے۔ ہرقوم اپنے اپنے شعار برختی سے کار بند

دھوتی باندھتے ہیں، حضرت مجذوب رحمد اللہ تعالی نے کی خوب فرمایا ہے۔ ع جمارا میل کیا اس قوم سے بیہ قوم کھوٹی ہے کہ مذہب ان کا چوٹی اور تدن اک نگوٹی ہے

ہندوقوم کے تشخص میں زناریمی دافل ہے یہ ایک تاگا ہوتا ہے جے گلے میں الکاتے ہیں۔ اس طرح سکوقوم کا تشخص ہے ڈاڑھی پگڑی اور کرپان ، کر ای سی تعوقی میں تلوار ہوتی ہے۔ بلکہ مشہور ہے کہ سکوقوم کا تشخص چار کا ف ہیں کرپان، کڑا، کیس (سرکے بال) اور کچھا۔ اپنا تشخص قائم رکھنے کے لئے یہ لوگ سر پر بزے بزے بال رکھتے ہیں پھر خاص طریقے ہے ان کا جوڑا باندھ لیتے ہیں پھر بالوں کے اوپر پگڑی، رکھتے میں گڑا اور ساتھ کر پان۔ س ہیں بھی مسلمانوں سے لئے دھوت قلر ہے کہ یہ سکھ قوم جہاں کہیں جائے ہر حکومت ہے اس نے کرپان رکھنے کی اجازت نے رکھی ہے۔ اگریزوں سے لے کر آج تک کوئی حکومت انہیں کرپان رکھنے ہے منع نہ کر تکی لیکن دوسرں کو ہتھے در کھنے کی جازت نہیں بلکہ بعض حال ت ہیں حکومت کی طرف سے خصوصی علم جاری ہوجا تا ہے کہ کس کوچ قور کھنے کی بھی اجازت نہیں ۔ اس کے باوجود خصوصی علم جاری ہوجا تا ہے کہ کس کوچ قور کھنے کی بھی ہمت نہیں وہ نہتے خصوصی علم جاری ہوجا تا ہے کہ کس کوچ قور کھنے کی بھی ہمت نہیں وہ نہتے خصوصی علم جاری ہوجا تا ہے کہ کس کوچ قور کھنے کی بھی ہمت نہیں وہ نہتے خصوصی علم جاری ہوجا تا ہے کہ کس کوچ قور کھنے کی بھی ہمت نہیں وہ نہتے ہیں۔

بچپن میں آیک بار ساتھا کہ مسلمانوں نے پنجاب میں تحریک چلائی تھی کہ جیسے کر پان سکھوں کا شعار ہے ویسے بی تلوار سلمانوں کا شعار ہے اس لئے مسلم نول کو تلوار کھنے کی اجازت وی جائے۔ ان کی تحریک کا میاب ہوئی ورحکومت بنجاب نے مسلمانوں کو تلوار رکھنے کی جازت دے وی حکومت بھی انگریز کی تھی لیکن مسلمانوں کی تحریک کو د باند سکی مجور آ اسے تلوار رکھنے کی اجازت دینا پڑی گر افسوس ہے مسلمان کی تحریک کو د باند سکی مجور آ اسے تلوار رکھنے کی اجازت دینا پڑی گر افسوس ہے مسلمان ایسا بردل قوم پر کہ مطالبہ منوانے کے باوجود اس نے تلوار نہیں رکھی۔ آج کا مسلمان ایسا بردل اور ڈر پوک ہے کہ تلوار کے نام سے بھی اسے ڈر اگٹا ہے، تلوار تو بڑی چیز ہے اگر کوئی

اس رغلیل کا غلہ چھوڑ دے یا کہیں بٹانے کی آ وازس لے تو گویاس کی جان نگی جا
رہی ہے۔ اس شاہین کو انگر پر ملعون نے ایسا بردل بنادیا کہ جہاداور قبل کے نام سے
اسے وحشت ہونے گئی ہے، تکوار اور اسلحہ کا نام س کر بد کنے لگتا ہے، اس کی برد لی عمل
سے ترقی کر کے عقیدہ تک سرایت کر گئی ہے۔ یہ بحتا ہے کہ اسلحہ اٹھ نا اور کا فرول کو
محکانے لگانا دین وایمان کے خلاف ہے۔ کیا مجیب بات ہے جس تھم سے قرآن کے
تمیں پارے اور حدیث کا ذخیرہ مجرا بڑا ہے، انبیاء کرام میہم الصوفة والسلام اور صحابہ
کرام رضی القدت کی عظم کی زندگیاں جس ہم میں بسر ہوئیں وہ آج کے مسلمان کو اچھا
شہیں لگتا۔ اس کام سے اس کے دین وائیان برخ ف آتا ہے۔ اسحہ کو اس نے دہشت
گردی کی مطامت بجھ لیا ہے، بس آج کے سلمان کا کام یکن رہ گیا ہے کہ وہ کا فرول
کے سامنے بکری بنا رہے ان کے ہاتھوں ، نگ ہوتا ہے۔ کوئی اس کی گردان پر چھری
دکھ دے تو یہ چیکا بڑا رہے گا ہنے کا نام نہ لے گا کہ تبیں ایس نہ ہو کہ چھری چلاتے
ہوئے کا فرکو ذراسی بھی تکلیف بنے۔

این بچین کا قصہ یاد آگیا ہم کوئی مرنی کیڑ کرا سے ٹاکراس کی گردن پر تکا رکھ دیتے وہ بچھتی کہ جاقویا جھری رکھی ہوئی ہے آ رام سے پیٹی رہتی اس حال ہیں ہم اسے چھوڑ کر چلے جت ،ادھرادھر تھیتے رہتے۔ وہ بٹی جگہ پڑی رہتی کہ اگر ذراحرکت کی تو جھری چلل جائے گی اور گردن سٹ جائے گی۔ ہم یہ چہ ویر بعد اسے اٹھائے کہ اری مرفی المحد جاتو نج گئی۔ ملعون انگر ہزنے بھی آج کے مسلمان کا ذہن ایس مستح کردیا کہ بیاسلی کے ذبن ایس مستح کردیا کہ بیاسلی کے ذرتا ہے۔ اس سے دور بھی گا ہے۔ آبتا ہے کہ اسحدا فعانا شریفوں کا کام نہیں بیدتو دہشت گردوں اور بے دینوں کا کام ہے۔ افسوس کہ جو کام دین کی ترق کا ذریعہ تھا جس کی برکت سے دین پوری دنیا پر غاسب آیا آج کل کے مسلم نول کی خریمی وہ بے دینوں کی طاحت بن گیا۔

بات جور بی تفی تشخص کی ، مندو، سکمد ، پاری ، غرض که ساری قویس این قدیمی

تشخص کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے بھی اپنی امت کا امتیازی تشخص برقرار رکھنے کے لئے انہیں بہت سے احکام کا پابند کیا ان میں سے ایک می بازھی کا ہے جو مسلمانوں کا خاص شعارا ور تشخص ہے۔ دوسری چیز تلوار ہے جو اساام کی عزت اور سر بعندی کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو تلوار رکھنی جا ہئے۔ یہ جہاد کی یادگار اور مسمانوں کا تشخص ہے۔ تیسری چیز ہے قمری سال کا ابتمام، روز مرہ کے یادگار اور مسمانوں کا تشخص ہے۔ تیسری چیز ہے قمری سال کا ابتمام، روز مرہ کے حساب کتاب ہیں یہ بھی اسمام کا تشخص ہے۔

### تيسري حكمت:

شریعت کے بہت ہے احکام قمری سال ہے وابستہ ہیں۔قمری سال کا حسب
لگائے بغیران احکام کی تحمیل ممکن نہیں۔ وہ کون کون ہے احکام ہی؟ عام طور پرلوگ
سیجھتے ہیں کہ صرف دو چیز وں کا تعلق قمری سال ہے ہے بعنی روز ہ اور جج مگر حقیقت
یہ ہے کہ روز ہ اور جج کے علاوہ بہت ہے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق قمری سال سے
ہے روز ہ اور جج کا مسکدتو سب کومعلوم ہی ہے، نماز، زکو ق،قربانی ور دوسری بہت ی
عبادات کا تعلق بھی قمری حساب ہے ہے، اس کی بچھ تفصیل سنے

#### نماز:

نم زکی فرمنیت کا مدارعمراور ایام حیض پر ہے اور ان دونوں کا تعلق قمری حسب سے ہے شک سے نہیں اس کی تفصیل ذرا آ گے چل کر بتاؤں گا۔ رکو ق

چاند کے جس مہینے کی جس تاریخ میں بفلار نصاب ماں ملا اس تاریخ سے قمری سال پورا ہونے پر زکو ق فرض ہوج تی ہے، اس میں بھی قمری سال شار کیا جائے گا، مشسی سال کا اعتبار نہیں۔

عيدالفطر،عيدالاضي، صدقة الفطر،قروبي اورتكبيرات تشريق كاتعلق قمري حساب

سے سب جانتے ہیں۔

عمر:

احکام شرعیہ میں جہاں کہیں بھی عمر کا ذکر ہے وہاں قمری حسب ہی گانا فرض ہے سمسی حساب جائز نہیں، شریعت کے ٹی احکام عمر سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً: اعتبار حمل ، جواز اسقاط ، مدت حمل ، ثبوت نسب ، مدت رضاع ، حرمت رضاع ، حرمت رضاع ، حق حضائت ، حسب بچہ چارسال کا ہوج ہے تو آ گے ہیجے سے اس کا سنز بلا ضرورت و یکھنا جائز نہیں ، وان وغیرہ د کھے سکتے ہیں ، سات سال کی عمر ہونے پر دان وغیرہ بھی نہیں و کھے سکتے ، سات سال کی عمر ہونے پر دان وغیرہ بھی نہیں و کھے سکتے ، سات سال کے بچے کو نماز کا حکم وینا فرض ہے اور دس سال کا ہونے پر مار کر نماز سات سال کی عمر میں بستر الگ کر وینا فرض ہے، اڑکی کونو سال کی عمر میں بردہ۔

بین پردہ اڑکے سے دی سال کی عمر میں بردہ۔

لڑکی کے مراہق (قریب البلوغ) ہونے کی عمر نوسال ہے اور لڑکے کے مربہق ہونے کی بارہ سال اس پر شریعت کے گئی احکام مرتب ہوتے ہیں۔

سن بلوغ:

بوغ احکام کا مکلف ہونے کی بنیاد ہے،اس میں بھی بسا اوقات عمر کود کھنا پڑت ہے، اگر لڑکی اور لڑکے میں بوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو دونوں کے لئے انتہائی مت پندرہ سال ہے۔

حيض، نفاس اور استحاضه:

ان میں بھی قمری حسب کا متنہار ہے۔

نكاح:

نكاح اور نشخ نكاح كالفتياراوراس پرمتفرع احكام -

#### طلاق:

طلاق کے وقوع اوراس سے رجوع کے احکام۔

#### عرت:

نابالغداور آئے۔ کی طلاق کی عدت تنین مہینے، بالغد کی تنین حیض، حامد کی وضع حمل۔ حمل۔ موت کی عدت جار ماہ دس دن اور حامد ہوتو وضع حمل۔

#### مفقور:

سنی لا پیتی خص کومفقو د قرار دینا اور پھراس پر مرتب ہونے والے کی احکام۔ غرضیکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں تقریب سارے کے سارے قمری تاریخوں ہے وابستہ ہیں کوئی بلا واسطہ کوئی یا لواسطہ۔

# چوهی حکمت:

چوشی حکمت ہے محبت کا تعلق۔ اسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو ہم کیف اس کا تذکرہ کرتا ہے، موقع ہے موقع اس کا نام لیتا ہے اور جس چیز سے محبت نہ ہواس میں خواہ کتنے ہی من فع ہوں سے نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا نام زبان پر را نا گو را نہیں کرتا۔ غرض محبت میں بردی کشش ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کرمسلمانوں کے حال کا جائزہ لیں۔ ہجری تقویم کے ساتھان کا روبید شنوں کا سامنے رکھ کرمسلمانوں کے حال کا جائزہ لیں۔ ہجری تقویم کے ساتھان کا روبید شنوں کا سامنے رکھ کرمسلمانوں کے حال کا جائزہ لیں۔ ہجری تقویم استعمال کا جو رقتر سے اور مرہ کی گفتگو میں بے دھڑک عیسوی تقویم استعمال کرتے ہیں۔ کسی معمر بزرگ فاضل دیو بند سے ملاقات ہوئی دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لینے اور وہاں سے فراغت کا فاضل دیو بند سے ملاقات ہوئی دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لینے اور وہاں سے فراغت کا عیسوی س بتایا، ہجری س آئیس یاد نہیں تھی، مجھے ان کی اس حالت پر اتنا افسوس ہوا کہ عیسوی س بتایہ سکتا۔ ان مول ناصاحب سے کوئی یہ یو چھے کہ انڈ کے بندے! تم جو مسل چار

سال دارالعلوم دیویند بیل زیرتعلیم رہے وہاں اپنے اس تذہ ہے بھی بھتی سال کا نام سنا تھا؟ آپ نے جب داخلہ کا فارم بھرا تھ تو فارم پر شمی تاریخ درج تھی یا قمری؟ وہاں جب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وظیفہ ملکا تھا اور آپ کو پہلی تاریخ کا شدت سے انظار رہتا تھ تو وہ پہلی چاند کی ہوتی تھی یہ جنوری فروری کی ؟ ای طرح اسبق کی جوتاریخ متعین تھی کہ فلاں تاریخ کو اسباق شروع ہوں گے تو وہ تاریخ کون سی ہوتی تھی اسلامی یا آگرین کی ای طرح سال کے اختقام پر جو تعطیل ت ہوتی تھیں وہ کن تاریخ و میں ہوتی تھیں؟ غرض وہ سالہ سال سک اختقام پر جو تعطیل ت ہوتی تھیں وہ کن تاریخ و میں اور پڑھتے ہوتے دہ بورانظام قمری تاریخوں سے وابستہ تھا۔ مگر موبانا صدب اس ماحول اور پڑھتے رہے بورانظام قمری تاریخوں سے وابستہ تھا۔ مگر موبانا صدب اس ماحول نے بہر آتے بی سب پچھ بھوں گئے، کتنی محبت ہے آگرین کے سے بہر آتے بی سب پچھ بھوں گئے، کتنی محبت ہے آگرین کے سے بہر آتے بی سب پچھ بھوں گئے، کتنی محبت ہے آگرین کے سے بہر آتے بی سب بہت کہتا تھا شاید بھی اس طرف توجہ کی ہواب تو بیں نے زیادہ کہنا چھوڑ دیا ہے پہلے بہت کہتا تھا کہ آتے کل کا مسلمان گرین کی دلدادہ ہے، آگرین کی الفاظ بڑے نے خرے بول ہے بہت کہتا تھا بکہ بہت کہتا تھا بکہ بہت کہتا تھا بکہ بہت کہتا تھا بکے بہت زیادہ بوت ہو تا ہے۔

## اَنگريز کاپڻھا:

ایک دادا بوتے کا قصہ بھی ہمی ساتا رہتا تھا۔ دادا بیچارہ پرانے ذہن کا تھا۔ دادا نے بہت کہاں رکھی ہے؟" دادا نے کہا ''دارے بھا تک بند کردو۔" بوتا بوچھ ہے" کہاں رکھی ہے؟" دادا ہے نہا تک بند کردو۔" کیکن بوتا کہتا ہے" دادا وہ رکھی کہا ہے؟" داداسمجھا کہ شاید اس کی بات اسے سنائی نہیں دے رہی تو اس نے زور سے کہا" میں کہدر ہا بوں بھا تک بند کر دو بھا تک۔" کیکن بوتے کا بھر وہی سوال" رکھی کہ ں ہے؟" آخر کا فی تکرار کے بند بیچارہ دادا سمجھا کہ بیا تکریز کا بھا سمجھ بی نہیں رہا کہ بھا تک کے کہتے ہیں۔ سعد بیچارہ دادا سمجھا کہ بیا تحر دو مثابیں جو بلا ہو کر گسول میں سے وہ فریب خوردہ شابیں جو بلا ہو کر گسول میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

تشهرا تو انگریز کا پٹھا، انگریز کا انڈا، وہ بھلا کیا سمجھے کہ پھاٹک کیا ہے۔ آخر دادا نے کہا''میٹ بند کر دو'' پوتا ہو یا'' ہاں تو یوں کہیں تا گیٹ بند کر دو۔''

# انگریزی بولنے کی حیثیت:

یہال آپ کوایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بیس جوانگریزی ہو لئے پرٹوکن رہتا ہوں اور بلا ضرورت ہولئے ہے روکنا ہوں ، اس کی وجہ یہ ہیں کہ بیہ کوئی تاجائز اور حرام کام ہے۔ جیسے دنیا کی دوسری زبانیں ہیں ویسے بی انگریزی بھی ایک زبان ہے اس کا بولنا کوئی گناہ نہیں ، لیکن میں جواس پر بار بار عبیہ کرتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان انگریز کی محبت میں گرفتار ہے ، دل میں اس کی محبت اور معظمت ہمری ہوئی ہے۔ انگریز ہی محبت کا بیالم ہے کہ چھوٹا سا پی جب آق ٹی زبان میں بولنا شروع کرتا ہے تو والدین اور بھائی بہن اسے انگریزی الفاظ سمھاتے ہیں۔ جب وہ غلط سلما انگریز کی لفاظ بولنا ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے واہ بیٹے شاباش لیکن مربی اس کے دو چار لفظ بھی میج مربی کی ایوان ہو انگریز کی حیاتا ہے مگر قرآن کے دو چار لفظ بھی میج منبیں کر پاتا۔ مرجاتا ہے مگر قرآن کے الفاظ بیدا ہوتے ہی سیکھنا شروع کردیتا ہے بلکہ گویا فرآن سے بھی پہلے مال کے پیٹ سے ہی سیکھ کرآتا ہے ، یہ ہے آت کے مسلمان کی انگریز پرتی کا عام ۔

# انگریزی سےنفرت کا سبب:

بات سمجھ بیں آ رہی ہے کہ بیں انگریزی بولنے سے کیوں منع کرتا ہوں؟ انگریزی سیکھنا حرام نہیں، اس کے الفاظ استعال کرنا بھی ناجا کر نہیں، بیس معبیہ صرف اس لئے کرتا ہوں کہ زبان کے الفاظ دراصل دل کی خمازی کرتے ہیں۔ زبان سے تکلنے والا ایک ایک لفظ دل کے راز کھولتا ہے۔ افسوس کہ آج کے مسلمانوں کو قرآن ے محبت نہیں ول میں اس کی عظمت نہیں گر انگریز مردود کی محبت اور عظمت ول میں کوٹ کوٹ کر بھری اگر قرآن سے ذرا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بتائیے یہ چیز خطرناک ہے یا نہیں؟ اگر قرآن سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو کم از کم اس کے افاظ ہی سیجے کر لیتے گراتنا بھی نہیں کر یاتے۔ وعظ" حقوق القرآن" پڑھا کریں۔

میں بتار ہاتھا کہ کسی مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ سن جالیس میں دیوبند پڑھنے كئے تھے، عيسوى من بتايا، ميں نے كہا مجھے تو عيسوى سن يادئيس جرى ياد بيس سن اکسٹھ میں گیا تھا آپ اس سے میسے تھے یا بعد؟ لیکن انہیں جری ساں یا دنہیں ،مولانا صاحبان كوس اجرى يادنيس رجنابية بات تحى وارالعلوم ويوبندى، يهال ياكتنان مي جين مدارس ديديه بين، جين جمعات اسلاميه بين ان كالورائقم ونسق قرى تاريخون ے وابستہ ہے۔ ملک بھر میں مدرے کھتے ہیں شول میں اور بند ہوتے ہیں شعبان مل تعطیلات کے مہینے شعبان اور رمضان بی چرتعطیلات ختم ہونے کے بعداسیاق شروع ہونے کی تاریخیں قمری ہیں۔ ان مارس میں شخواہیں اور وظیفے بھی قمری تاریخوں میں دیئے جاتے ہیں۔ غرض ان کا پورا ڈھانچہ قری تاریخوں سے تیار ہوتا ہے، کیکن باہم مدارس کے اس تذہ اور طلبہ اپنی تحریروں میں جب تاریخ ڈیلیں گے تو المكريزي - لاحول ولا توقة الا بالله! بها چلاك. ن علم ، وطلبه ك ذبهن ميس أنكريزي كي محبت اسلام کی محبت سے زیادہ ہے۔ ان کے داول میں احکریزی کی محبت الله اور اس ے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے۔ کسی کو آنگریزی تاریخ لکھنے کی مجبوری در بیش ہوتو اس کا مسئلہ الگ ہے اس ہے متعلق بعد میں بتاؤں گالیکن اہل مرارس کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بسا اوقات بوے بوے جامعات سے اسا تذہ کے خطوط آتے ہیں ان بر تاریخ آنگریزی درج ہوتی ہے تو میں ان لوگوں کو یہ جواب لکمتا ہوں کہ آپ کے جامعہ کا سارا نظام اسلامی تاریخوں کے مطابق چل رہا ہے وہی لکھنا بمول جاتے ہیں؟ اسلامی تاریخ یا زمیس رہتی انگریزی یادرہتی ہے، اپنی رور مزو تفتلو

اور تحریروں میں وی استعمال کرتے ہیں۔

ایک بارایک بہت بڑے جامعہ کا اجلائ ہور ہاتھا میں بھی اس میں شریک تھا۔
کسی نے بوجھا کہ "فلال مولانا صاحب کہاں ہیں؟ دوسرے مولوی صاحب جواب دیے ہیں" دوسرے مولوی صاحب جواب دیے ہیں" کے ہیں "جھے ریس کر بڑا تعجب ہوا، میں نے ان سے کہا کہ یہاں پاقانے میں بھی آپ کو وہی انگریزی کا لفظ یاد آیا اور کسی زبان کا شدآیا؟ وہ جامعہ بھی کوئی معمولی نہیں ملک کے بڑے جامعات میں سے ہے۔ اس میں بڑے برجے علاء اور مفتیوں کا اجتماع ہور ہے اس موقع پر بھی انگریزی ہی سوجھی۔

ای طرح ایک بار یک مولانا صدب سے بوجھا کہ فلاس مولانا صاحب کہاں ہیں؟" تو کہنے گئے" کلاس میں بڑھانے مجئے ہیں" ارے واہ مولانا! کیا کہنے اس " کلال' کے جیسی آپ کی کلال ہے ویسے ہی آپ کے کلای ہوں گے۔ایک بار پھر حنبه كرتا مول كه المريزي سيكمنا، بولنا في نفسه ناجائز اور حرام نهيس - جيسے دنيا بجركي ز بائیں ہیں ویسے ہی ریجی ایک زبان ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انگریزی بولتے والوں کے در میں کیا ہے؟ وہ کون ی چیز ہے جو انگریزی بولنے پر مجبور کررہی ے؟ ظاہر ہے کہ بیہ چیز ول میں تھی ہوئی اعمریزی کی عظمت ومحبت ہے۔اس محبت نے ابیا اندھا، بہرا بنا دیا ہے کہ اسلامی تاریخ لکھنا بھول جاتے ہیں۔ کو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر اس کی انگریزی ہی غالب ہے۔ میں ہرساں اس پر تنبید کرتا ہوں مرمعلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی وہی قصہ ہے کہ آنسو بہانا آسان، روٹی کا ککڑا دینامشکل۔ جہال آپ لوگ اینے حالات میں دوسری چیزیں لکھتے ہیں وہاں بھی تو یہ بھی لکھ دیا کریں کہ میں پہلے انگریزی تاریخ لکھا کرتا تھا، انگریزی بولتا تھالیکن جب ہے یہ بیان سنا ہے جھے القد تعالیٰ نے ہدایت وے دی، انگریزی کی محبت ول ہے نکال دی اور اپنی محبت ہے اسے منور فر ما دیا ، کم از کم اصلاحی خطوط میں تو کوئی ایس اطلاع آئے۔

# ضرورت کے تحت انگریزی لکھنا:

رای بیہ بات کہ بھی کسی مسلمان کواگریزی تاریخ کلفے کی ضرورت پیش آئے تو وو کیا کرے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ضرورت کے تحت اگریزی تاریخ کلفے ہیں حرج خبیں لیکن اس کے ساتھ ایک کام ضرور کر لیا کریں وہ یہ کہ اگر آپ نے ضرورت سے انگریزی تاریخ کلمی تو اس کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی لکھ دیں بلکہ اسلامی تاریخ پہلے انگریزی تاریخ کلمی نو اس کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی کسی ضرورت سے کسی دفتر یا سرکاری محکم لکھیں۔ ہمارے ہاں بیدستور ہے کہیں بھی کسی ضرورت سے کسی دفتر یا سرکاری محکم سے خدھ و کتابت کرتا پڑ ہے اسلامی تاریخ کلمیے میں اس کے بیچے انگریزی تاکہ بڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ بید دونوں تاریخیں ان کی خاطر لکھ دیتے ہیں اگر صرف اسلامی کلمین تو شاید وہ لوگ قبول ہی نہ کریں۔

کی کو بیاشکال ہوسکتا ہے کہ شادی یہ کسی اور تقریب کی اطلاع کے لئے گروہ اسلامی تاریخ استعمال کریں تو وہ تو ایک دو دن آئے پیچے بھی ہو عتی ہاں گئے چا ند کے اعتبار سے قبل از وقت تعیین ممکن ہی نہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ تاریخ تو اسلامی تکھیں لیکن تاریخ کے ساتھ دن بھی لکھ دیں ، اب تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اصل معیار دن کور تھیں کہ فلاس تاریخ اور فلال دن میں تقریب ہاورا گراس طریقہ پڑئمل کرتا کسی کے لئے مشکل ہوتو چلئے اسلامی تاریخ کے ساتھ انگریزی تاریخ نیچ لکھ دیں ، اب تو کوئی اشتباہ نہیں رہے گا۔ نیکن کیا کیا جائے یہاں تو سارا نظام ہی انگریزی تاریخ بی تاریخ بر چل ساتھ کریزی تاریخ کے کریا تھیں ہیں ہیں۔ ہرایک کی زبان پر چل رہا ہے۔ علاء طلبہ صوفیہ صلحاء سب ہی اس کی لیسٹ میں ہیں۔ ہرایک کی زبان پر انگریزی قریب کی زبان

# سمسى تقويم كاب دهنگاين:

جوالک اشکال ذکر کیا گیا تھا کہ اسلامی تاریخ میں تو ایک دن آ کے بیچیے ہوجاتا ہے اس ایک دن آ کے بیچیے ہوجاتا ہے اس ایک بری مجیب بات بتاتا

ہوں۔ شاید آپ نے پہلے بھی ندسنی ہو۔ وہ یہ کہ مشی تقویم کا نہ کوئی تاعدہ ہے نہ قانون ۔ پوری دنیا بس اندھی جال چل رہی ہے۔ ایک دو کانے راجہ ہیں جو پوری دنیا کو چلارہے ہیں۔ پوری دنیا بس آنکھیں بند کئے ہمارے پیچھے چل رہی ہے ورنہ دلیل میجونبیں،بس جیے ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کئے ہورے پیچھے جیے آؤ۔مثلا آج جون کی دوسری تاریخ ہے تو کوئی بڑا سکتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ وہ کانے راجہ یمی کہہ رہے ہیں۔ ورنہ بوری دنیا کو آپ تحدی (چیلنج) کریں ،کہیں کہ آج جون کی دوسری نہیں بلکہ جنوری کی پہلی ہےاس دعوے کو دلیل ہے ر د کر کے دکھاؤ مگر دیمل کسی کے باس کچھنیں۔ تر دبید کریں گے تو یہی کہدکر کہ سب کہد رہے ہیں آج جون کی دوسری ہے۔ ساری دنیا کہدرہی ہے کیکن جو دنیا کی بات نہ مانے کیے کہ سماری دنیا مل کر جھوٹ بول رہی ہے تو س کی بات کا کسی کے باس کوئی جواب نہیں۔اس طرح انہوں نے ساری و نیا کو باگل بنا رکھا ہے۔ مزید سفے کہ لوگوں كوئمس طرح الو ہنايا۔فروى يول تو ہميشہ اٹھائيس دن كا ہوتا ہے ليكن ہر چے رسال بعد فروری انتیس دن کا مانو جے''لیپ کا سرل'' کہتے ہیں۔اس کی کیا دلیل ہے؟ بس ہم نے کہددیا۔ بول ان کانے راجاؤں نے ساری دنیا پراین بات مسلط کر رکھی ہے۔ سنسی تاریخوں کا معنوم کرنا ہرانسان کے بس کی بات نہیں اور اس کا بورا یورا حسب تو ممكن بى نبيل ـ بيتو ايها معمد الله يدب يوب ماهرين ال س عاجز آ چکے ہیں۔ پہلے ہر جارس ل کے بعد ایک دن کا اضافہ کیا گیا چھرسولہ سال کے بعد جا کر پتا چلا کہ دل دن زیادہ ہو گئے ہیں۔ سرل کو دس دن چیچے ہٹاؤ۔ پھر ہرسوسال کے بعد ایک دن گھٹا دیا جائے، بھر ہر جارسوسال کے بعد ایک دن برمها دیا جائے۔اس اد جیزین میں کے رہتے ہیں۔ مجھی بڑھاؤ مجھی گھٹاؤ اور کوئی ان سے یو چھے کہ کیوں گھٹا یا کیوں بوھایا تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں۔

ت منتند ہے میزا فرمایا ہوا

اک بارے میں پوری ونیا چند بوج بختکروں کی اندھی تقلید کر رہی ہے ہیں کا نا
راجہ جو کہہ دے ماننا پڑے گا، صدیوں تک جو لیس اکسٹس اور سیزر وغیرہ کے بعد
ویکرے دنیا کے ذہنوں پر مسلط رہے پھر پوپ گریگوری نے ان کے تسلط پر اپنا قبضہ
جمالیا اور ۱۹ اکتوبر ۱۳۹ کتوبر کر دیا، عداوہ ازیں ہر وہ صدی جو چار پر برابر تقسیم نہ ہواس
کے آخری سال کے فروری کو اٹھا کیس دن کا قرار دینے کا تھم دیا، کئی ملکوں نے پوپ ک
بغاوت کی لیکن بالآخر یہ بھی سب کو اپنی ذہنی غلامی میں بہتلا کرنے میں کامیاب ہوگی۔
بغاوت کی لیکن بالآخر یہ بھی سب کو اپنی ذہنی غلامی میں بہتلا کرنے میں کامیاب ہوگی۔
میا سے کیا ہے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

# مسلمان کے قلب برانگریز کارعب:

آج کا مسلمان عیمائیوں ہے بہت مرعوب ہے ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ دہ نیویارک ایئر پورٹ پراتر ہے تو دہاں ایس محسوس ہوا کہ مسلمان عیمائیوں سے اس قدر مرعوب ہیں کہ امریکیوں کے سامنے اپنے آپ کومسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ شرماتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا ہوگئے کسی امریکی گھر میں کیوں نہ بیدا ہوگئے کسی امریکی گھر میں کیوں نہ بیدا ہوئے۔

مسلم نول کی مرعوبیت پر ایک قصہ باد آگیا۔ جمھے جب اوقات نماز کی طرف توجہ ہوئی تو شروع شروع میں کچھ نقشے مرتب کے اور شبح صادق کا مسلما ٹھایا۔ ماہ اکو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہرجگہ شبح کا ذب کوشبح صادق سمجھانے کی کوشش کی کہ ہرجگہ شبح کا ذب کوشبح صادق سمجھا جارہا ہے۔ ان دلوں خیال سیا کہ بیہ جو لوگ اسکولون، کالجوں اور بو نیورسٹیوں میں فلکیات پڑھتے پڑھاتے ہیں ذرامعلوم کیا جائے کہ انہیں پچھآتا ہی ہے؟ یہیں ناظم آباد نمبر چار ہیں و رالات اسے انہم مشرق کی طرف چند مکان مجھوڑ کر محکمہ موسمیات کا وفتر تھا۔ میں نے وہاں سے ایک مشرق کی طرف چند مکان مجھوڑ کر محکمہ موسمیات کا وفتر تھا۔ میں نے وہاں سے ایک شخص کو جوایا اور ان سے بوجھا کہ آپ لوگ اوقات کیسے مرتب کرتے ہیں۔ انہول نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا جھے سے ایک بڑے افسر ہیں میں انہیں لے نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا جھے سے ایک بڑے افسر ہیں میں انہیں لے

كرة ول كا وبى متائيل محداليس لائة وان سي بن في جيما كديه طلوع وغروب ك اوقات آب كي مرتب كرت بي كدفلان شبر من طلوع است بع بهادر فروب اتنے ہے، باتی تمازوں سے توان کا سروکار ہی نہیں صرف طلوع اور غروب سے واسطہ ہے اور یہ کہ مجمع کے وقت پہلی روشنی اتنے بجے نمودار ہوتی ہے۔ مبع کاذب یا صادق ے بھی کوئی واسطر بیں اس سارے کاذب بھادت سے ان کو کیا مطلب۔ان سے جب میں نے بیسوال کیا تو یہ بولے میں تونہیں جانتا البتہ ایک تیسر ہے تھی جھے ہے بھی بڑے ہیں انہیں لاؤل گا وہ جواب دیں گے۔ تین جار بارتو یمی ہوا کہ ایک دومرے برٹالتے رہے، آخر کی چکروں کے بعدان کاسب سے بڑا افسر آبا اس نے کہا کہ مرکزی دفتر میں سب ہے بڑے ماہر میں میں انہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اليا ند ہوكہ آپ جس بزے كولائيں وہ بھى كہددے كہ جمھ سے ايك اور برا ہے ميں اے لاؤں گا۔خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت ضائع کریں محے اس لئے بہتر یہی معلوم ہوتا بكرآب ك جين بور براد البابا من دون الله سبكوم كرى دفتر من جمع كر ليجيد، اجماع كى تاريخ اور وفت كى اطلاع بحصه دے ديجيد ميں خود وہاں بيني جاول کا سب برے جھوٹوں کو انشاء اللہ ایک بی باریس نمٹا دوں گا۔ اس جوہز کے مطابق سب ماہرین جمع ہوگئے میں بھی حسب وعدہ پہنچ کیا۔ دیکھا کہ سب جمع ہیں من فان سے يوجما آب لوگ ادا تات كس طرح فكالتے بين؟ كمنے لكے بيتو آسان ساكام بـــانهوں نے ايك كتاب" نونكل المينك" نكالى اور كينے كلے كه و كي ليج كراچى كاطول البلداورعرض البلدكيا ہے، اس ميں اٹھاره ورجات زير افق، ورجات تو من كهدر با مون وه تو ذكرى كهدرب تنه، زير افق كوبعي اور يحمد كيت مول ميد كين ملك الماره وكرى ك اوقات اس من وكير ليخ يه لكے بوئ ميں " من في ان ے کہا کہ میہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں بہتو کتاب بیل لکھا ہے اور کتاب مریخ اندن ے شائع ہوئی ہے، كتاب تو ميں وكيد چكالكين آپ لوگ كس مرض كى دواء بير؟ سوچیں آپ ماہر فن ہیں اور الحمد لقد! مسلمان ہیں، میں تو بیر جاہتا ہوں کہ آپ میں ہے کوئی اٹھ کرائں کا امتحان لے کہانہوں نے جو پچھ لکھ ہے بچچ ہے یا غلعہ آپ خود ہ ہر فن ہوکر دوسروں کی تقلید کیوں کر دہے ہیں؟ آپ کا تو یہ ظریہ بونا جا ہے کہ کسی بڑے ہے بڑے ماہر نے بھی جو پچھ لکھا ہوا ہے یہ کھے بغیر قبول نہ کریں۔ بیامیس کی کافر ک لکھی ہو کی کتاب آپ نے مجھے تھا دی،خود بھی س پرا متاد کئے بیٹھے ہیں۔آخراس کی کیا دلیل ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سیجے ہے ور اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ یون کروہ بولے کہ بیا کہ بو بالکار سیح ہے بالکار سیح اس لیے کہ ساری دنیا اس يرچل رہى ہے۔ بتائے كى كے ياس اس اندھى ببرى تقليد كاكوئى مداج ہے؟ عیسائیوں سے اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کی و ت کو یا آس نی صحیفہ ہے۔ اس میں خلطی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ بیتو وہی بات ہوئی کہ مہینہ جون کا ہے جنوری کانہیں ، دلیل یو چھتے کہ کیوں؟ تو جواب میہ ہے کہ ''ساری دیا کہدری ہے' اگر ساری دنیا ہی کی بات یر جہتا ہے تو بیدانگریزوں کی ساری و نیا ہی کہدرہی ہے کہ ابتدایک نہیں تین ہیں۔ و نیا میں کنڑیت انہی لوگوں کی ہے، بڑی بڑی حکومتیں امریکا، کینیڈا، انگلینڈ، بورپ سب انمی کی ہیں۔ جب ان کی ساری دنیا ہے کہدر جی ہے کدانلدایک مہیں تین ہیں تو پھر آپ تھی کہنا شروع کردیجئے کہ اللہ تین ہیں۔ یہ ہے آج کامسلمان۔

میں آئسی تقویم ہے متعلق بتا رہاتھا کہ تھی مہینہ ہویا تھی تاریخ کسی کی کوئی واضح دیل نہیں ، بلکداس کے بنانے والے نور بھی تذبذب کا شکار ہیں ہروفت کاٹ چھانٹ میں لگےرہتے ہیں ، سن ۵۲ کا میسوی ہے جمل سال کا آغاز مارچ ہے ہوتا تھا چر بدر کر جنوری ہے کر دیا ، علاوہ ازیں بھی کہتے ہیں ایک ون برطا دو، بھی کہتے ہیں دس ون کم کردو چر بھی کہتے ہیں ایک ون برط دو پھر بھی کہتے ہیں دار

ے بورپ والے جو جابیں دل میں تجر دیں جس کے سر پر جو جابیں تبہت وحر دیں بیجتے رہو ان کی تیزیوں سے اکبر تم کیا ہو خدا کے تین کھڑے کردیں سے فد کردیں میں کم بعثریں سے ایجا

ستسم مہینوں کے دنوں کی تعداد اور ان میں کی بیشی کا معیار جانے والے بھی بوری ونیا میں میں میں اندھی تقلید کرری ہے، جب بوری ونیا میں مہینوں کا گفتا بوھنا برخض اپنی آنکھوں سے ویکھر ہاہے۔ شمسی نظام میں اپنی آنکھوں سے ویکھر ہاہے۔ شمسی نظام میں اپنی ملم وبعیرت کا کوئی دخل نہیں، جیسے وہ کہددیں آپ کو ماننا پڑے گا۔

## عيسوى تقويم كى ابتداء:

عام طور پرلوگ میہ بچھتے ہیں کہ س عیسوی کی ابتداء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بی جائی ہے، بیر خیال صحیح نہیں حقیقت یہ ہے کہ عیسا یوں کے باطل اور من گرت عقیدہ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ عید السلام کو یہودیوں نے سولی جڑ ھایا اس وقت سے بیروگ س عیسوی کی ابتداء ہ نتے ہیں۔ پہلے تو بجی سوچیں کہ ان کا عقیدہ کتا مطحکہ خیز اور جموث پر جن ہے۔ ان کے ابتدکو یہودیوں نے سولی چڑ ھادیا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کا اللہ، اللہ کی ہوگی کا بیٹا اور اللہ کا بیٹا مار دیا۔ پھر خود عیسائیوں کا بہت کہنا ہے کہ جب ان کے اللہ کوسولی چڑ ھایا تو وہ چی رہا تھا، ''ایلی، ایلی، کہنا ہے کہ جب یہودی عیسائیوں کے اللہ کوسولی چڑ ھا رہے ہے تھے تو وہ جی رہا تھا کہ ''میرے اللہ بجھے بچا لیے، میرے اللہ بجھے بچا لے، میرے اللہ بجھے بچا لیے، میرے اللہ کو بچاری بیا۔ باب بھی اللہ، بیٹا سولی چڑ ھا گی مال اور باپ دیکھتے رہ گئے، ایسے جموث اور ایسی کی میں جمافت سے ابتداء ہوئی ہے شکی مال اور باپ دیکھتے رہ گئے، ایسے جموث اور ایسی کی میں جمافت سے ابتداء ہوئی ہے شہری تقویم کی۔

حضرت نانوتوی رحمه الله تعالی ہے کسی بادری نے سوال کیا کہ "حضرت حسین رضی الله تعالی عند کو ظالموں نے شہید کر دیا تو آپ کے نبی کو تو اس کاعلم ہو گیا ہوگا کہ

میر نوا ہے کوال بیدردی ہے شہید کیا جائے گا تو آپ کے نبی نے اللہ ہے دعاء کیوں نہی کہ یااللہ! میر ہے تواسے کوان ظاموں کے طلم ہے بچا ہے؟" بہتو پادری نے بطورا عراض بوئی ہات بنائی کہ تمہارے نبی کوظم ہوگیا ہوگا۔ معرض تو اندھا ہوتا ہے اسے اپنے عراض ہے کام ہوتا ہے خواہ بات بنے یا نہ ہے۔ اس کا اصل جواب تو یہ تھا کہ نبی کوئی عالم الغیب تھوڑا تی ہے کہ اے پہلے ہے معلوم ہو کہ دنیا میں کیا ہونے وال ہے۔ گر حضرت تا نو تو کی رحمہ اللہ تعالی نے جواب اس پادری کے مرائ کے مطابق دیا فرایا "نہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلی نے دعاء تو کی تھی، کیا آپ کو معلوم نبیں؟" پاوری نے کہا" نہیں میر ہے علم میں تو نبیس "مومانا نے فرمایا کہ" ہمارے نبی اللہ یا یہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے دعاء کی تھی کہ یا اللہ اللہ علیہ وسلی ہے دعاء کی تھی کہ یا اللہ! اللہ اللہ علیہ وسلی نے جواب دیا" میر ہے جیا گونی کم یہود یوں نے سولی جڑ ھا دیا اور وہ جھے پکارتا تھا ٹی ، الی کہ کہتا ہوام گیا حالا تکہ وہ میرا بیٹا تھا میں نے تو اپنے جئے کو بھی نہیں بچایا، جوابی ، الی کہ کہتا ہوام گیا حالاتکہ وہ میرا بیٹا تھا میں نے تو اپنے جئے کو بھی نہیں بچایا، تی میں اللہ تواسی کوئی جواب نہ بن پڑا حضرت تا نو تو ی حرمہ اللہ توالی کی حاضر جوائی ضرب المثل ہے۔

ایک بارخرگوش ذراع کیا ہوا حضرت کے سامنے رکھا ہوا تھا، ایک کتا آیا اور دور سے خرکوش کو دیکھ کر چلا گیا قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کوئی شیعہ موقع پر موجود تھا اس کی شامت آگلی اس نے حضرت کو چینرا، کہنے لگا" مولا تا آپ کے شکار کوئو کتے بھی شہیں کھاتے" شیعہ فدہب میں خرگوش حرام ہے، مولا نانے فوراً جواب دیا کہ" ہاں اے کتے نہیں کھاتے، شیعہ کوئی کتا اے کتے نہیں کھاتے، شیعہ کوئی کتا بنا دیا۔ یہ ہے فراست مؤمن۔ اللہ تعالی نے انہیں کہی بھیرت عطا و فرمائی تھی کہیں بھیرت عطا و فرمائی تھی کہیں بھیرت:

"اتقوا فراسة العومن فانه ينظر بنور الله" تَوَجَمَعَ:"مؤمن كَافراست سے بجودہ اللہ كے نور ہے و كِممّا ہے۔" ایک بزرگ کے پاس ایک بندوصوفیوں کا سالباس پین کرمسلی جیج ،صوفیوں جیسی لیمی قبا پین کرمسلی جیج ،صوفیوں جیسی لیمی قبا پین کر جلا گیا۔خود کوصوفی خابر کرکے پوچینے لگا کہ بید جو حدیث ہے "انقوا خراسة المومن خانه بنظر بنور الله" اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تہا ہے کرتے سکے بیچ جوزنار چھیا ہے اسے نکال بیج بین کروہ مسلمان ہوگیا۔

# دارالعلوم ديوبندكا مقصد تأسيس:

یہاں ایک بات خاص طور ہے مجھ لیس اور آئے زیادہ سے زیادہ وہرول تک پنجائيں وہ بيركدسب لوك وارالعلوم ويوبند سے متعلق عموماً يمي سجھتے ہيں كديم سرف ا یک علمی ادارہ ہے۔ علوم نبوت کی حفاظت و بقاء کے لئے اس ادارہ کی بنیاد رکھی میں یا اس سے بڑھ کر کچھالوگ یہ بھی سجھتے ہیں کہ دیو بند ظاہری علوم کے علاوہ باطنی فیوش اور احسان وسلوك كالجمي كبواره تعاساس اداره كوجلان والباتمام عناء صرف جيدعلاء بن نہیں بلکہ اپنے وقت کے صاحب نسبت ہزرگ بھی تھے ہی وارالعلوم دیو بند کا مقصد تأسيس لوك يمى تجهي جي والانكددارالعلوم ديوبندكي بنيادر كمن كاسب س بوامقصد اعمریزوں کے خلاف جہاد تھا۔ یہ بات آج کے اکثر علاء کی نظروں سے بھی اوجمل ہے۔ دیوبند کومرف علم و محقیق اور درس و تذریس کا مرکز سجھتے ہیں۔احس الفتاوی کی ساتوي جلد جب شائع مون حى تو مجعے خيال آيا كددارلعلوم ديوبندكا بديبلومى لوكول یر ظاہر کرنا جائے۔ اس لئے کتاب کے شروع میں جہاں فہرست ختم ہوتی ہے اس ے اسکے ورق برایک جانب دارالعلوم دیوبند کے دارالغیر اور دارالحدیث کی بر فکوه عمارت كا نقشه ديا باوراى ورق كى دوسرى جانب جهاد كالمجتند ابنايا باكدد يكف والوں کو یقین آ جائے کہ دارالعلوم و یوبند کے قیام کا اصل مقصد دنیا میں علم جرو بلند كرنا ہے۔ اى طرح خانقاه تعان بھون كواس زمانے كے علام بھى خانقادى سجھتے ہيں

حالانکہ وہ تو جہاد کا مرکز تھا اور جہاد کا آغاز ہی وہیں ہے ہواتھ، امیر کمونین حضرت ماجی اداد الله اور آب کے خلفاء حضرت گنگوہی اور حضرت نا نولوی رحم الله تعالی کے علم وعرفان اور بزرگ کے داقعات تو لوگول میں بہت مشہور ہیں گرید بات بہت کم لوگول کے علم میں ہے کد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو جہاد کے لئے امیر المؤنين منتخب كمياعي تھا اور آپ كى امارت كے تحت آپ جليل القدر ضفاء حفرت منگوی، حضرت نانوتوی اور حضرت حافظ محمر ضامن شہید وغیر ہم حمہم الله تعالى نے جہاد کے بہت بڑے کارٹامے انجام دیتے ہیں، اصل بات بہے کہ تصوف اور بزرگی کے داقعات لوگ رکچیں ہے سنتے اور بڑھتے ہیں۔ان داقعات کو ذہنوں میں محفوظ بھی رکھتے ہیں مگر جہاد کے موضوع سے چونکہ دلچسی نہیں اس لئے جہاد کے واقعات کو نہ كوئى ابميت دسية بيل نه بى يادر كهت بيل و جدب جهادتو برمسلمان ك خير مل ها نیکن انگریز مرد درنے بیجذبہ مسلمانوں کے ذہنوں سے کھرچ کراپیاصاف کر دیا کہ وہ جہاد کی تیاری یا جہاد کی گفتگو تو در کنار جہاد ہے متعمق کچھ سوچنا بھی گوار نہیں کرتے۔ دل میں جہاد کا خیال آنا بھی گویا ایک گناہ کا وسوسہ ہے۔حضرت نالوتو ی رحمہ للد تعالی صرف مولوی یا صوفی بن نہیں تھے، بہادر مجامد بھی تھے۔شامی کے جہاد میں حضرت تھمسان کی جنگ مڑتے لڑتے تھوڑی دریے لئے میدان جنگ ہے ایک طرف کو ذرادم لینے کے لئے کھڑے تھے، انگریزی فوج کا ایک دیوپیکر عفریت قالب سکھ سیابی جو جسامت میں حضرت نانوتوی سے حیار گنا زیادہ تھ اس نے دور سے حضرت نانوتوی کومیدان کے کنارے دیکھ تو غصہ میں لیک کراس طرف آیا اور حضرت نانوتوی کو ڈانٹ کر کہا کہ "تم نے بہت سرابھارا ہے اب آ! میری ضرب کا جواب دے" پھر ملوار بلند كرتے ہوئے چلايا كه" بيد تيرے لئے موت كا پيام ے۔ "وہ دو دھارا تیفہ بوری توت ہا تھا کر حفرت نا نوتو ک برچل نا ہی جا ہتا تھا کہ آپ نے فرمایا" باتیں کیا بنا رہا ہے اپنے چھے کی تو خبر لے" اس نے مزکر چھے کی طرف دیکھ، اس کا مڑنا تھا کہ آپ بجل کی طرح تڑ ہے ادراس کے دائیں کند ھے پر ملوار کی ضرب اس قوت سے لگائی کہ مکوار دائیں کند ھے کو کاٹ کر گر رتی ہوئی ہائیں پاؤل پر آکر رکی، اس سپائی کا عفر بی جسم اس طرح فاک پر پڑا ہوا تھا کہ مر سے ہاؤل تک دو اگر ہے ہوکر دو ادھ ادھ اور آ دھا ادھ گرا ہوا تھا۔ آپ تھک کر ذرا دم لینے پاؤل تک دو گرے ہوگر ہوا ادھ اس مردار پر پاؤل رکھتے کے لئے کھڑے تھا ک وائد ہے تازہ دم ہوگئے۔ آب اس مردار پر پاؤل رکھتے ہوئے کہ رہن مندل کی ہوئے کے اللہ تعالی دھمنوں کی ہوئے گئے میں اور انے دو سے دو گئے۔ بیا کہ دو ایک چینے جا ہے صوفی تھے۔ یاد کردنیں اڑ انے داے لوگ ہجھتے ہیں کہ وہ ایک چین جا ہے صوفی تھے۔ یاد کھتے ادارالعلوم دیو بند کی بنی دصرف درس و تدریس کے لئے نہیں رکھی گئی تھی بلکہ اصل مقصد، حیاء جہادتھا۔ دارالعلوم کے نہ خانوں اسلی کے جھے ہوئے ذفائر تھے۔

میں میسی تقویم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی ابتداء عیسائیوں کے اس من گھڑت عقیدہ سے ہوئی کہ بہود ہوں نے ان کے اللہ کوسول چڑھا دیا۔ مسلمان اس حقیقت کو جانے بغیر ان کی تقلید ہیں انگریزی تاریخیں استعال کر رہے ہیں۔ مشی تقویم کی بنیاد تو اس کفریہ عقیدہ کی یادگار ہے، پھر شمی سال کے مہینوں اور دنوں کے تامیحی شرکیہ عقائد پر بنی ہیں، پوری دنیا میں مسلم اور مشہور جوان نیکلو پیڈی جی ان میں نام بھی شرکیہ عقائد پر بنی ہیں، پوری دنیا میں مشرکین کے دیوی دیوتا وال کے ناموں پر سے میں کہ اور میں دیوتا کی عبادت کی مہینوں اور دنوں کے نام مشرکین کے دیوی دیوتا کی عبادت کی مادے گئے۔

## مهينوں كى تفصيل:

- چنوری، رومی دیوتا" جانس" کے نام پر۔
- 🗗 فروری، قدیم اهالیه که دیوتا "همرنس" کے تام پر۔
  - 🗗 مارچ،روم کے دیوتا"ماری" کے نام پر۔

- 🗨 ايريل، لاطينى لفظاد ابى رائز "سے لياميا ہے، جمعنى كملنار
  - 🕒 مئ "الا ويوى كے ام ير
- عون ، لاطنی لفظ 'جونیس' سے لیا گیا ہے، جمعنی جوانی ، ایک قول بیمی ہے کہ

روم کی دیوی"جونو" کے نام پرہے۔

- جولائی، روم کے بادشاہ "جونیس سیزر" کے نام پر۔
- اگست،روم کے پہلے بادشاہ"آ کسٹس" کے نام بر۔
- ستبر، لاطین لفظ "سیٹم" سے لیا گیا ہے، ہمعنی سات۔
- اكتوبر، لاطبنى لفظ، "آكثو" ئے ليا گيا ہے۔ بمعنی آٹھ۔
  - □ نومبر، الطنی لفظ "نووم" بے لیا کیا ہے۔ ہمعن نو۔
  - وسمبر، لاطبى لفظاف وسيم "سيدليا كياب، بمعنى وس.

روی سال مارج سے شروع ہوتا تھا اس کئے ستبر ساتواں ، اکتوبرآ محوال ، نومبر

نوال اور دنمبر دسوال\_

## دنوں کی تفصیل:

- 📭 سنڈے، سورج کا دن۔
  - 🕡 منڈے، جاندکاون۔
- 🕝 نیوزڈ ہے، روکن د پیتا مرخ کا دن ۔
- 🗨 وینز زے،اوزن دیناعطارد کا دن۔
- 🕒 تمرسڈے مشتری کا دن ، بیاوڈن کا بیٹا ہے اورسب د بیتا ک کا بادشاہ ہے۔
  - فرائیڈے،دیوی فرگ کے تام پر، بیاوڈن کی بیوی ہے، زہرہ کا دن۔
    - 🕳 سير ڈے، ديونا كروس، زهل كاون۔

مندی نام، انوار، سوموار، منگل، بده، بربسیت، شکر،سنیچ مجی سندے مندے

وفیرولا بینی الفاظ کے تراجم ہیں، اس تحقیق کے مطابق سنڈ ہے منڈ ہے وفیرہ کی طرح اتوارسوموار و فیرہ کا استعال بھی تہتے ہونا چاہئے مگر چونکہ سنڈ ہے منڈ ہے ہے المسلمعن (سورج کا دن، چاند کا دن) سب جانتے ہیں اور اتوار سوموار و فیرہ کے المسلمعن معروف نہیں اس کئے ان ہندی ناموں کے الفاظ میں قباحت نہ ہے کہ ہے۔

# ہفتہ کی ابتداء وانتہاء:

اسلام، ببودیت اور نفرائیت تینوں بذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفتہ کے ابتدائی چودن د نبوی کا موں کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور ساتواں دن و نبوی کا موں سے تعطیل، راحت و آئرام اور عبادت کے لئے بیدا فرمایا ہے، آگے ان وٹوں کی تعیین عیں اختلاف ہے، اسلام عیں د نبوی مشاغل کے چودوں کی ابتداء ہفتہ کے ون سے ہوتی ہے اور ساتواں دن تعطیل اور عبادت کے لئے جمعہ ہے، یبودی ند ہب عیں چودوں کی ابتداء اتوار سے اور ساتواں دن تعطیل اور عبادت کے لئے جمعہ ہے، یبودی ند ہب عیں چودوں کی ابتداء اتوار سے اور ساتواں دن تعطیل اور عبادت کے لئے ہفتہ کا دن عب عبوی ند ہب عیں چودوں کی ابتداء چیر کے دن سے اور تعطیل اور عبادت کے لئے ہفتہ کا دن کے اتوار کا دن شروع بن سے مبادک ہے اور حضرت عیلی علیہ السلام سوئی پر بنی فوت ہو مجے گر تیسر سے دن جب کہ اتوار کا دن تھا تھاں ہر کے دن جب کہ اتوار کا دن تھا تھاں ہر کے دن جب کہ اتوار کا دن تھا تھاں ہر ج

عاصل میہ ہوا کہ اتوار کے دن چھٹی کرنا عیسائیوں کا غدیب ہے اور ہفتے کے دنوں کی ابتداء اتوار سے کرنا یہود یوں کا غدیب ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو بیر حقیقت سیجھنے کی عقل عطافر مائیں۔

غرض بید کہ سال کی ابتداء کہاں ہے ہوتی ہے کون سام مبینہ کب شروع ہوتا ہے اس کے دن کتنے بیں کوئی بات بھی کسی دلیل پر جن نہیں۔ میرا بیہ مقصد نہیں کہ مسی تقویم بالکل بے سود ہے اور اس کی قطع و ہرید بالکل بے معنی ہے، بلاشبہ اس میں کئی فاکدے ہیں اوراے دائمی بنانے کے لئے قطع و برید بھی ناگزیر ہے، میرامقصدیہ ہے کہ اس پر کئی وجوہ سے قمری تقویم کو ترجیح اور فوقیت ہے، اس کے باوجود آج کا مسلمان محض انگریز کی محبت میں مشمی تقویم کو ترجیح دے رہاہے۔

میں نے یہ بحث شروع تو کر دی مگر معلوم نہیں کس توم کے سامنے۔ اللہ نغالی سیجھنے کی توفیق عطافر مائیں، اگر بات بچھ میں نہیں آر بی تو آئی دعاء تو کر بی سیجئے کہ یا اللہ! اپنی محبت عطافر ماد بچئے ، بس یہ ایک دعا قبول ہوگئی تو اس سے سارا کام بن جائے گا۔

قرى نظام:

الله تعالی نے سلمی وقمری دونوں نظام پیدا فرمائے ہیں اور دونوں میں فائدے رکھے ہیں،ارشاد ہے:

> ( ٱلشَّمْسُ وَٱلْفَمَرُ عِمْسَبَانِ ﴿ ﴾ (ب ٢٠٠٠) تَكُرِجَمَكَ: "سورج اور جاند صاب كساته ين-"

محرقمری حساب بہت آسمان ہے اور اس میں فائد سندیادہ، اس کے برعس سمسی تقویم بہت مشکل ہے اور اس میں فائد ہے نہ ہم ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمانے کے حساب کا منازل قمرے تعلق بیان فرمایا ، ارشاد ہے .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآهُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِي مُوالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآهُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِيعَلَمُوا عَدَدَ ٱلمتِينِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾ (ب١٠٥٠)

تَوَرَّخَهُ اللهُ اور وہ الله ایسا ہے جس نے آفاب کو چبکتا ہوا بنایا اور جاند کو نورانی بنایا اور جاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیس مقرر کیس تاکہ تم برسوں کی گفتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔''

ای لئے جب ہے دنیا پیدا ہوئی ہے پوری دنیا میں القد تعالی کا ارشاد فرمودہ صرف قمری حساب بی چاتا رہا، ہزاروں سال بعد شمی تقویم کسی ایک انسان نے بنائی

جوسلس قطع وہریدکا شکارہ اور قمری حساب جیسے دنیا کی ابتداء سے شروع ہوا تیا مت

تک ویسے بن صحیح وسالم قائم و دائم رہے گا، ہر کس و ناکس اپنے مشاہرہ سے اس کا اتباع
کرتا چلا آیا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا، اس لئے اسلام اور عقل سلیم دونوں کا فیصلہ تو
یہ ہے کہ عام معاملات میں قمری حساب استعمال کیا جائے اور شمسی تقویم سے صرف
پونت ضرورت اور بقدرضرورت کام نکالا جائے ، گر انگریز کے عاشق مسلمانوں کا حال
اس کے برعس ہے کہ عام معاملات میں صرف مشمی تقویم ، ستعمال کرتے ہیں اور قمری
حساب صرف دمضمان اور عید کے لئے۔

سنمی تقویم کے مقابلہ میں قمری خماب کے مہینوں اور تاریخوں کی تعیین کا مسئلہ
ایسا آسان ہے کہ اس میں کی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں اس لئے اس کا مدار چا ند
و کیھنے پر ہے۔ چا ندکو نگلتے ، ڈو ہے ساری دنیا دیکھتی ہے گرکسی جگہ چا ندنظر نہ آیا تو
دوسرے علاقے سے معلوم کیا ج سکتا ہے ، اس طرح پتا چل جائے گا کہ پہلی تاریخ ہے
یا نہیں۔ پاگل سے پاگل احمق سے حمق ، خواہ وہ ساری عمر ٹماٹر ہی کھا تا رہا ہوا ہے بھی
پتا چل جائے گا کہ اگر جا ند ہو گیا تو نہلی تاریخ ہے۔

اگرکسی کواشکال ہوکہ بھی بادل یا غباری وجہ سے چاند ہیں اختلاف بھی ہوجاتا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا صل بھی شریعت بیل موجود ہے۔ اس بارہ میں حکومت ہوفیصد کر دہ ہم اس کے پابند ہیں بشرطیکہ وہ حکومت انیاؤ پور کے راجہ کی نہ ہو۔ اس کا فیصلہ اسلامی توانین کے مطابق ہو۔ اگر اسلامی حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ چاند ہوگی تو ہم یہی کہیں گے کہ ہوگیا خواہ چاند ہمیں نظر نہ آیا ہو۔ اگر حکومت کا فیصلہ ہے کہ چاند نہیں ہو تو ہم بھی کہیں گے کہ ہوگیا خواہ چاند ہمیں نظر نہ آیا ہو۔ اگر عکومت کا فیصلہ ہے کہ چاند نہیں ہو تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں ہوا، ہم نظر نہ آیا ہو۔ اگر عکومت کا فیصلہ ہے کہ چاند نہیں ہو تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں ہوا، ہم نظر نہ آیا ہو۔ اگر عہوں کوئی اشکال کرے کہ آپ نے تو ایسے موقع پر آنکھیں بند کرکے حکومت کا فیصلہ کر دیا کہ چاند ہوگی مگر در حقیقت نہ ہوا ہو یا اس کے برعکس مثلاً حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ چاند ہوگی مگر در حقیقت نہ ہوا ہو یا اس کے برعکس مثلاً حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ چاند ہوگی مگر در حقیقت نہ ہوا ہو یا اس کے برعکس مثلاً حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ چاند ہوگی مگر در حقیقت نہ ہوا ہو یا اس کے برعکس

حکومت نے جاند ند ہونے کا فیصلہ کیا مگر جاند ہو چکا ہوتو روزوں، حمیداور دوسرے احكام كاكياب كا؟ اس كاجواب آسان بكريمين بهار الله في يحي عم دياب كه حکومت کا فیصلہ قبول کر لو۔ حکومت کا فیصلہ بالغرض حقیقت کے خلاف ہوتو بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم نے حکومت کا فیصلہ مان کر اللہ کے حکم کی تغیل کی اور سبکدوش ہو مجئے۔ ماند کے اشتباہ کی صورت میں جارے اللہ نے جارے لئے بھی فیصلہ فرمایا ہے۔ تہارے فیصلے تمہارا بوپ کرتا ہے، تم اپنے بوپ کے محکوم ہم اپنے اللہ کے محکوم۔ بداشتباه دالی بات تو شاذ و نادر ب درنه جاند جب موتا بنقرآی جاتا ہے۔اسلامی تاریخوں کا معاملہ آسان ہے۔ جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مہلی تاریخ سے ہی ساری دنیا کو با چل جاتا ہے۔ اگر کسی نے پہلی کا جاند نبیس دیکھا تو بھی درسیانی تاریخوں کا جا ند د مکھ کریہ ہر مخفس کو پچھ نہ پچھا نداز ہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ یہ چوتھی کا جا ند ہے یا یا نجویں تاریخ کا یا یہ کہنویں یا دسویں کا اور چودھویں کا جاند د کھے کر تو سب کو یقین ہوجاتا ہے کہ یہ چودھویں کا جاند ہے۔ غرض قمری تاریخ معموم کرنے کے لئے سن كمرے علم وبصيرت كى ضرورت نہيں ہر مخص انداز و مگا سكتا ہے خواہ وہ عالم ہويا جابل،شہری ہویا دیہاتی بلکہ مسلمان ہویا کافر، کسے باشد۔

یہ تو تھا قمری مہینے کی تاریخ متعین کرنے کا طریقہ لیکن خود مہینہ کی تعیین کیے ہو

کہ بیمرم ہے یا صفر؟ شمسی مینوں کا تو بتا چکا ہوں کہ کوئی اٹھ کر بید دعویٰ کر دے کہ بیہ
جون نہیں جوری ہے تو کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں عیسائی بیہ کہ سکتے
جی کہ بیدوی ہوپ کے فیصلہ کے خلاف ہے۔ اب سننے اسلامی مہینوں کی تعیین سے
متعلق، بیعین دنیا کے کسی بوپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے، ارشاد ہے:

( اِنَّ عِدَدَ الشَّهُ وَرِ عِندَ اللّهِ اَشْنَا عَشَرَ شَهُرا فِی

حیستنب اللّهِ بَوْمَ خَلُقَ السَّمَدُونَةِ وَالْاَرْمَنَ ﴾ (ب۱-۲۱)

متور حَدَدُ وَمَهِ مِن کَی کُنْ اللّه کے پاس بارہ مہینے ہیں، اللہ کے علم عیل
میں اللہ کے علم عیل

جس دن پيدا كئة آسان اورز من "

اسلام سے پہلے کفار اور مشرکین مہینوں کو اپنی مصلحت کی خاطر آ مے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ بھی کہتے اس سال محرم ابھی نہیں آیا دومہینوں کے بعد آئے گا، بھی پیچھے کر دیتے مشرکین نے سررا نظام گڑ بڑ کر رکھا تھا۔ باراخر قرآن نے اس مشرکان رہم کی نیخ کنی کی ، فرمایا:

> ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّ أُونِكَادَةً فِي ٱلْكُفْرِيُّ (ب١-٢٧) تَرْجَهَدُ: "بيه مثادينا كفريش اورتر في ب."

مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، آئیں آگے پیچے کر دینا، ان کے کفر وا تکار میں مزید ترقی کا سبب ہے۔ پھر رسول القصلی الله علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ الله تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے ان مہینوں کا نظام اور ترتیب قائم فرما دی کفاراس نظام کو بدلتے رہے مرآج الله تعالیٰ نے اس اصل اور سے نظام کو قائم فرما دیا ہے۔ اب بدنظام جمیشہ کے لئے یونہی قائم رہے گا، اس اس میں کوئی رو و بدل نہیں کرسکا۔ بات کچھ جھ میں آئی؟ اس بحث کا خلاصہ تین ما تیں میں وئی رو و بدل نہیں کرسکا۔ بات کچھ جھ میں آئی؟ اس بحث کا خلاصہ تین ما تیں ہیں:

اول بیک سن عیسوی کی ابتداء کہال سے ہوئی؟ عیسائی کہتے ہیں اس دن سے جس دن یہودی ظالموں نے اللہ بن الله کوسولی چڑھا دیا۔ کوئی ہم سے بوچھا کہ تہارے من ہجری کی بنیاد کہال سے ہوئی تو ہمارا جواب بیہ ہے کہ جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔

ورری بات بیرکہ برسال کی ابتداء کس مہینہ سے ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے کہ جوری سے مراس کا ثبوت؟ کی جری سے کہ جوری سے مراس کا ثبوت؟ کی بیس سوائے اس کے کہ پوپ کا فیصلہ ہے۔ س جری کے مہینوں کی کیا تر تیب ہے: تو ہمارا جواب ہے محرم، صفر الح دلیل کیا ہے؟ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے۔ تہمارا ایمان بوپ کے فیصلہ پر ہمارا ایمان اللہ تعالی کے فیصلہ پر۔

🗗 تیسری بات بیرکہ تاریخ کی تعیین کی کیا دلیل ہے؟ تمہارا دعوی ہے کہ آج جون کی دو تاریخ ہے گرہم اے تتلیم نہیں کرتے۔ ہمارا دعوی ہے کہ جون کی دونہیں جنوری کی میری ہے۔ تمہارے یاس اس دعویٰ کو روکرنے کی کیا دیل ہے؟ کوئی دیل نہیں سوائے اس کے کے بیٹھی پوپ کا فیصلہ ہے۔ وہ جو کیکھ کہد دے اس بر ایمان ہے۔ جب جاہے وس ون گھٹ وے جب جاہے بڑھا دے۔ جب جاہے مہیندا ٹھائیس کا بنا وے جب حاہد انتیس کا۔بس اینا دین ءایمان میکھ عقل وقیم سب یوپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تسری تاریخ کا مدار ایس اندھی تقلید برنہیں اس کا تعمق تو مشاہدہ ہے ہے اگر و فی یو جھے کہ جاند کی کون می تاریخ ہے تو اس ہے کہیں کہ جاند کی طرف و مکھ کرخود ہی فیصله کرلیں کہ کون می تاریخ ہے۔ اگر پہلی کا جا ند نظر آئی میرکوئی معاند تسیم نہیں کررہا تو دلیل بیش کرنے کی ضرورت نہیں کان ہے پکڑ کرا ہے دکھا دیں اگر پھر بھی نظر نہ آئے تو ملاح کے لئے آنکھول کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں۔امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ آئندہ کے لئے انگریزی تاریخ لکھٹا مچھوڑ دیجئے اسدامی تاریخ نکھنے کی عادت ڈالئے ۔ ابیتہ بوقت ضرورت اسلامی تاریخ کے ساتھ انگریز می تاریخ <u> کھنے میں کھ حرب</u> نہیں۔

# انگریزی سال شروع ہونے پرخوشی منانا:

انگریزی سال شروع ہونے پرمسلمانوں کا خوشیال منانا اور ایک دوسرے کو مبارک باد وینا جائز نہیں۔ ایک تو اس کئے کہ یہ کفار کا اپنا مخصوص عمل ہے کسی مسلمان کے لئے کفار کی تقلید جائز نہیں، صدیث میں ہے

''من تشبه بقوم فھو منھم'' (احمد ابود ود) تَرْجَهَدُ '' جُوشِ کُسی قوم ہے تئہ کرے گاوہ انہی میں سے ہے۔'' ، کرریہ یہ ہے کہ تنل کی رو ہے بھی اس خوشی کا کوئی جواز نہیں۔ یہودی تو شایداس کئے خوشی مناتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے اللہ کوسولی چڑھا دیا۔
عیسائیوں کی خوشی کا کوئی سبب بچھ ہیں نہیں آتا، شاید وہ اس پرخوش ہوتے ہوں کہ ان
کا اللہ بن اللہ سولی چڑھ کیا اور سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، لیکن مسلمان کس
بات کی خوشی منائیں؟ خود سوچے ان کے خوشی منانے اور مبارک باو و ہے کا تو بی
مطلب بنآ ہے کہ یہ بھی یہودی ونصاری کے اس عقیدہ سے متعق ہیں اس لئے ان کی
خوشی میں شریک ہوکر ان کی تائید کر رہے ہیں۔ سوچے! یہ کتنا بڑا من و ہے، وہی بات
ہے کہ ساری و ٹیا جو کام کر رہی ہوآ تھیں بند کر کے ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

یاللہ کے بینے کوسولی چڑھانے کاعقیدہ بھی کسی ایک آدھ فرد کانہیں بلکہ آج کی متمدن دنیا میں اکثریت کا بہی عقیدہ ہے آپ کہاں تک سرری دنیا کا ساتھ دیں گے۔ متمدن دنیا میں اکثریت کا بہی عقیدہ ہے آپ کہاں تک سرری دنیا کا ساتھ دیں گے۔ بیاقو وہی قصد ہوگیا کہ ایک خانقاہ میں کوئی درویش چلا گیا۔ وہ گدھے پر سوار تھا پہلے زمانے میں گدھے کی سواری عام تھی۔

 یردہ سے متعلق کتنی آیات ادر احادیث ہیں۔ دیور، جیٹھ ادر زادوں سے پردہ نہ کرنے والی محورت الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی باغی ہے۔ اگر اسلامی حکومت آجائے تو ایسے باغیوں کا علم یہ ہے کہ آئیس مرف تین کی مہلت دی جائے اگر بعناوت سے باذ آ جائیں تو تھیک ورنہ ان کی گردئیں اڑا دی جائیں۔ اللہ کرے کہ اسلامی حکومت جائی ہائے، لیکن لوگ ایس اسلامی حکومت جائیں گے کہ ں؟ اگر یہ باغی مسلمان جائے تو اسلامی حکومت کب کی آئی ہوتی۔ آئیس معلوم ہے کہ اگر ایک عکومت آئی تو سب سے پہلے انہی کی گردئیں اڑائی جائیں گی۔ آئ کے مسلمان کوئیل محکومت آئی تو سب سے پہلے انہی کی گردئیں اڑائی جائیں گی۔ آئ کے مسلمان کوئیل کرنے کے لئے بی حدیث یاد آئی ہے کہ مدینہ منورہ جاکر شائیک کرد۔ آئیس اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں پر وہ شدید دعیدیں یادئیس آئیں جو قرآن وصیح احادیث میں آئی تعالیٰ کی نافر مانیوں پر وہ شدید دعیدیں یادئیس آئیں جو قرآن وصیح احادیث میں آئی

#### آج كے مسلمان كا ذوق:

آئے کے مسلمان کو میٹی میٹی سنتیں اور وہ جن ہے ہزرگ کا رعب پیدا ہو بہت پیند ہیں اور وہ ہرموقع پر یاور اتی ہیں۔ مثلاً کرتا لمباہواس کے بنچشلوار کی بجائے لگی ہو۔ ایک ہاتھ جس لمبا عصا اور دوسرے جس لمبی لیجے ہو، بالوں میں تبل کھوا، آٹھوں میں تبل کھوا، آٹھوں میں تبل کھوا، آٹھوں میں تبن سلائی سرمہ ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی ساری سنتیں اے از بر ہیں۔ اس سے بو چھا جائے کہ گدھے کی سوار کی سنت نہیں؟ اس پر کیوں سوار نہیں ہوتے؟

بات اس پر چلی کہ ایک ورویش گدھے پر سوار کسی خانقا میں پہنے گیا، رات و ہیں گزاری۔ ذاکرین جہری ذکر میں مشغول مے۔ ذکر کرتے کرتے سب پر حال طاری ہوگیا۔ یک زبان ہوکر پہلانے گئے:

خررنت و خربرنت و خربرنت

خریفت و خربرفت و خربرفت

ادهر كدهے والے صوفی صاحب نے بيہ منظر ديكھا تو أنبيس بھي جوش اشااور يجھ سویے شمجھے بغیر میہ بھی شروع ہو گئے:'' خربرفت وخربرفت وخربرفت'' قصہ یہ ہوا کہ خانقاہ والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ بیروگ ول کے تو با دشاہ ہوتے ہیں بھوک سے مرجائیں تو بھی کسی سے سوال نہ کریں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی خانقاہ میں كبيل سے كدها أيمي باوركوكى مالك بهى نظرنبيس آرما تو خوش موسئے كه الله تعالى نے غیب سے مدوفر مائی۔اسے نے جاکر پیچا اور مجھ کوشت اور کھانے ایکانے کا سامان لے آئے۔ کمانی کر ذکر کرنے بیٹے تو ایک تو گوشت کی گری اور او برے ذکر کی مستی، شروع بو محيِّه: "خربرفت وخربرفت وخربرفت" " "محدها كيا گدها كيا كُدها كيا كُدها كيا" یعنی ہارے پیٹ میں پہنچ گیا۔ جن کا گدھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ کہ رہے تھے:"خربرفت وخربرفت ""صبح ہوئی تو خادم ہے کہا کہ "گدھے یہ یالان پھو چلیں۔''خادم نے کہا۔'' کون سام کدھا؟'' آپ کا گدھا تو رات ہی بیلوگ کھا بی گئے۔ صوفى صحب في يوجها كر"تم في مجه بتايا كيول بيس؟" فادم بولاك "آپ تو خود ہی رات ان کے ساتھ کہدرہے تھے: "خربرفت " " میں توسمجھا کہ آپ نے خود ہی محمدهاان کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگے:''نہیں مجھے تو بچھ پتا ہی نہ تھا وہ سارے ایک ہات کہدر سے تنصان کی دیکھادیممی میں نے بھی شروع کر دیا۔''

بات سمجھ میں آئی؟ ان اگریزی مہینوں اور تاریخ سکا بھی ہی قصہ ہے کہ جو ساری دنیا کہدرہی ہے ای کے چھے بغیرسو ہے سمجھے چل رہے ہیں۔ ایک بار پھراس پر سعبیہ کر دول کہ ایسا کیوں ہور ہا ہے؟ علماء، جہلاء سب انگریزی تاریخ س کے دلدادہ ہیں اسلامی تاریخ کوئی نہیں لکھتا ایسا کیول ہور ہا ہے؟ اس کی وجہ عیسائیوں کی عمت ہیں اسلامی تاریخ کوئی نہیں کرق رہیں۔ کوئی شعوری طور پر کوئی لاشعوری طور پر انگریز دل سے اور بالخصوص امریکیول سے تو مسلمان استے متاثر اور استے مرعوب ہیں اگریز دل سے اور بالخصوص امریکیول سے تو مسلمان استے متاثر اور استے مرعوب ہیں کہ اس محصوں کرتے ہوئے شرم محسوں کرتے

میں بہت شرمندہ میں کہ مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا ہوئے کسی امریکی کے گھر کیوں پیدائییں ہوئے۔

## امريكاكي حالت زار:

لاہور ہے ایک اخبار لکاتا ہے "خبرین" اس میں امریکا کی عجیب عجیب خبریں حجیت بیں، جو بری حبرت انگیز اور مستحکہ خیز ہوتی ہیں۔ ویسے قو میں اخبار پڑھنے کو منع کرتا ہوں کیکن اس اخبار کو پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس فتم کی خبری پڑھ لیا کریں تاکہ امریکا کا رعب ول سے نگل جائے۔ حقیقت سے آگاہی ہو کہ وہاں کس فتم کے لوگ بستے ہیں۔ امریکا کے عشق میں جو مسلمان مرے جا رہے ہیں ان تک بھی یہ خبریں پہنچا کیں۔ امریکا کا نام لیتے ہی ان کی رالیس شکے لگتی ہیں۔ انہیں ایس مزا آتا خبریں پہنچا کی ۔ امریکا کا نام لیتے ہی ان کی رالیس شکے لگتی ہیں۔ انہیں ایس مزا آتا ہے کہ بچھ نہ ہو چھے۔

ے بروڈ بروڈ بروڈ بڑا لطف دیتا ہے نام برور

میں خود اخبار نہیں پڑھتالیکن ان لوگوں سے پوچھ لیا کرتا ہوں خاص طور پرامریکا
کی خبر ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ دہاں کتنے لوگ مرے؟ کوئی طوفان، کوئی زلزلہ آیا یا
نہیں؟ بدلوگ دہاں جانے کے لئے ترس رہے جیں اور دہاں بتائی مجی ہوئی ہے، نہ
دین ہے نہ دنیا۔ ان کی ممل بتائی مجاہدین کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ انشاء اللہ تعالی اللہ می ان کی بتائی آئی۔ آپ بھی جہاد کے لئے تیار رہیں۔ محرآج کل کے مسلمانوں کا
حال دی ہے جو قرآن مجید میں موئی علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا گیا ہے۔ آئیس جباد
کی ترغیب دی می تو ہوئے۔

''اے موی تم اور تمہارارب دونول جا کراڑ وہم آئی لیبیں بیٹھے رہیں گیے۔'' جب میں امریکا کی تباہی و ہر بادن ک بات کرتا ہوں تو لوگ بہت خوش ہوتے میں اور کہتے ہیں انشا واللہ اگر جائے ہے ہیں کہ بیکام جہاد کے بغیر ہی ہوجائے، جہاد کے بغیر کیے ہوگا؟ کوئی دھاکا ہو یا زلزلہ آ جائے یا اور کوئی آسانی آ دنت آ جائے اور انہیں جاو کر دے، یا آخری علاج یہ کہیں علیہ السلام آکران کا صفایا کردی، بس انہیں کچھ نہ کرتا پڑے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں کے تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ساتھ شامل ہوکر جہاد کریں مجے یا کہیں کی عبد حضرت کریں ہے؟

بات اگریزی کی چل رہ تی کی اپنی کری اور گفتگو میں اگریزی تاریخ یا اگریزی الفاظ کا استعال الفاظ استعال کرنا چھوڑ و بیخ خاص طور پر علاء کے لئے اگریزی الفاظ کا استعال برا سی بات ہے۔ یہاں کی مولوی صاحب نے صفحات پر اگریزی میں نمبر لگائے و کھے کر سخت تجب ہوا۔ وفتر سے معلوم کیا کہ یہاں کون اگریز آگیا جو علمی تحریروں میں بھی اگریزی استعال کر رہا ہے ، معموم ہوا کہ فلال مولوی صاحب اگریزی پڑھے میں بھی اگریزی استعال کر رہا ہے ، معموم ہوا کہ فلال مولوی صاحب اگریزی پڑھے ہوئے ہیں بیان کی حرکمت ہے۔ ن پر مقدمہ چلاء پوچھ کچھ شروع ہوئی کہ ایک تو آپ مالم بیں دوسرے عربی اردو ہندے لکھنا بھی آپ جانے بیں پھر بھی آپ نے آپ ا

#### مُمَاثِرُكُهانِ كَانْقُصان:

ماشاءاللہ! یہاں کے دوگ ہوئے جھدار ہیں خاص طور پر جب سے تماثر کھائے سے توبد کی ہے ہوئی ترقی کردہ ہیں۔ آج ایک فض نے فون پر پوچھا کہ ''کیا آپ نے فتو کی دیا ہے کہ تماثر کھانا حرام ہے؟'' میں نے سمجھایا کہ میں نے اس متم کا فتو کی تو بہیں دیا محراس کے نقصان تفصیل ہے بتائے ہیں۔ ساٹھ فیصد کینسر تماثر سے بیدا ہو رہا ہے۔ گرد سے تماثر سے تباہ ہورہ ہیں۔ عقل کا دیوار ٹماٹر سے نگل رہا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی پاگل ہورہ جے تماثر سے تری مقل بھی مسئے کرتے پاگلوں کی شرت ہیں پہلے ہی پاگل ہورہ جے تماثر سے تھے تماثر سے دی ۔ تک مقل بھی مسئے کرتے پاگلوں کی شرت ہیں

اف ذکر دیا۔ نفسیاتی ہیتال ان سے بھرے پڑے ہیں۔ پہلے پورے صوبہ سندھ ہیں سرف ایک ہیتال تھا ''گردو بندر' حیدرآ باد ہیں، اب، تو نہ معلوم کتنے پاگل خانے بن حرف ایک ہیتال تھا ''گردو بندر' حیدرآ باد ہیں، اب، تو نہ معلوم کتنے پاگل خانے بن چکے ہیں۔ بڑے برے ڈاکٹر اور سائنسدان بتا رہے ہیں کہ ٹمائر کھانے کے یہ یہ نقصہ ان ہیں۔ ابھی دوسال پہلے امریکی سائنسدان کا اخباروں ہیں بیان آ با کہ ساٹھ فیصد کینسر ٹماٹر کھانے سے ہور ہا ہے۔ بورپ کے سائنسدان بھی چیخ رہے ہیں کہ اس سے بچو۔

بات اس پر پیل کہ ہمارے واران قاء کے لوگ ماشاء اللہ! بہت مقل مند ہیں افاص طور پر جب ہے ٹم ٹر کھانے ہے تو بہ کی ہے عقل بہت بڑھ گئی ہے۔ جب کسی سے باز پرس ہوتی ہے تو عقل کی بات کر کے جلدی چھوٹ جاتا ہے۔ ان مولوی صاحب سے باز پرس ہوئی کہ انگر بزی ہندہے کیوں لکھے تو انہوں نے صاف صاف کہ دیا کے خلطی ہوگئی جائے مقدمہ تم ہوگیا، یہ ہے عقل مندی کا جواب تاویل کی بجائے این غلطی کا اعتراف کرلیا کے خلطی ہوگئی بھوں گئے۔ یہ کہتے ہی ایک لحد میں چھوٹ گئے۔

## گھر کی شہادت:

دارالافقاء کے ابتدائی دور میں پی آئی ہے کے چیف نیوی کیڑ یہاں قریب ہی رہے تھے۔ دارالافقاء میں اذان دیا کرتے تھے۔ موقع کی مناسبت سے ان کی دو تین بہتی من لیجئے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ جہال کہیں پرداز پر جاتا ہول کی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، کوئی فضائی میزبان میرے قریب آئی ہے تو میں کہد دیتا ہوں کہ جھے ہے دور رہو میرے قریب بھی ندآ نا کیونکہ میرے اندر کرنٹ ہے کرنٹ، دور رہو دیرے قریب بھی ندآ نا کیونکہ میرے اندر کرنٹ ہے کرنٹ، دور

دوسری ہات میں کہ وہ یہاں اذان دیا کرتے تھے اگر ان سے کوئی بوچھتا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ اپنے تعارف کے لئے چیف نیوی کیٹر نہیں بتاتے تھے بلکہ دار لافقاء کا موذن بتائے تھے، دیکھئے کس قدر کمال کی بات ہے کہ لوگ تو امام کو ذیل سمجھتے ہیں، موذن تو بچارہ امام سے بھی کمتر ہوتا ہے اسے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔

ان کی تیسری بات جس کی وجہ ہے وہ بارآ ہے اگریزی خوال لوگوں ہے متعلق ے۔ وہ خودای طبقہ سے تعنق رکھتے تھے تو گویا بیگھر کی شہادت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ الكريزي يرمصنے والا، اسكول ، كالج اور يو نيورشي ميں وفتت كزار نے والا كنز ہى نيك کیول نہ بن جائے مگراس کا دانے نہیں جاتا، بے دیلی کا جو داغ پڑ گمیاوہ آخر وفت تک نہیں **منا خواہ ک**تنا ہی برواولی اللہ بن جائے۔انہوں نے اس کی مثال دی کہسی کے جسم بركوني ممرازهم موجائے تو علاج كردانے ہے زخم تو تھيك موجائے كا مكرزخم كا دانح مجمى نہیں جائے گا۔ زخم مندل ہو جائے گا، تکیف جاتی رہے گی بصحت ہو جائے گی کیکن واغ نہیں مے گا وہ آخر وقت تک رے گا۔ ان کی یہ بات اس پر یاد آئی کہ مولانا معاحب كويهال دارالافمآء ميس آئے ہوئے بارنج جھرس ال موسحة ، ماشاء الله! نيك اور صالح ہیں ان کے حالات بہت جھے ہیں مگر وہی بات کہ انگریزی جوایک باریڑھ چکے انكريزى ماحول كى مواكها يكوتو اس كا داغ مننه كا نام نبيس ليتا ـ كهنه كى حد تك تو مسلمان کوعر بی زبان ہے، قرآ ن ہے، رسول القد سلی القدعلیہ وسلم کی ذات گرامی ہے بڑی محبت ہے مگر لکھنے وقت بیساری محبت دل سے نکل جاتی ہے اور انگریزی یاد آ جاتی ہے۔ چلئے اگر عربی بھول میئے تو اپنی زبان تو یادرہ جاتی ، اپنی زبان بھی بھول جاتا ہے، ندعربی مں لکھتا ہے نہ اردو میں اس کا ہاتھ الکریزی تی کی طرف بری روائی سے چلا ہے، ندقرآن کی زبان یادآتی ہے، ندمجوب ملی الله علیہ وسلم کی زبان، ندالل جنت کی زبان، ندی این محمر کی زبان، وہی بات ہے کہ انگریزی خواب کتنا ہی برا ولی الله بن جائے تو بھی ام مریزی کا دائے نہیں جاتا۔ اللہ تعالی بدواغ بھی مٹا دے، اللہ کے لئے مجمد مشکل نہیں۔ یا اللہ! جن مسلمانوں بر گناہوں کے داغ بڑھتے ہیں تو اپنی رحمت ہے سب کے داغے اتار دے۔سب کو یاک وصاف فرما دے۔

## قرآن ہے برخی:

قرآن کے ساتھ آج کل کے مسلمان کا یہ معالمہ ہے کہ قرآن کے معانی و مطالب تو اللہ رہاں کے الفاظ بھی اس کی زبان پرنیس چڑھتے۔ بعض لوگ اپنی کوئی پریشائی بنا کر پچھ پڑھے کے سئے یو چھتے ہیں تو ہیں ﴿ حَسَبْنَا اللّهُ وَفِعْمَ الْوَسِيلِ لَرَّبِيلٌ ﴾ بنا دینا ہوں ممر وہ یہ بہت ملکے پھلے وہ تین لفظ بھی نہیں کہہ پاتے، بار بارکہلوانے ہے بھی زبان پرنہیں جڑھتے تو مجبور ہوکر وظیفداور مختفر کر دینا ہوں مرف "حَسَبْنَا اللّهُ" بی پڑھ ایا کریں، مگر وہ کوشش کے باوجود یہ بھی نہیں کہہ بوں مرف "حَسَبْنَا اللّهُ" بی پڑھ ایا کریں، مگر وہ کوشش کے باوجود یہ بھی نہیں کہہ باتے، یہ ہے آج کے مسلمان کا قرآن کے ساتھ سلوک۔

# هر بریشانی کاعلاج:

میں ہوتم کی پریشانوں سے نب ت کے لئے دو سنے بتایا کرتا ہوں:

- 🗨 میراوعظ" ہر پریشانی کاعلاج" پڑھا کریں۔
- ہر نماز کے بعد تین بار ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ ٱلْوَحِيلُ ﴿ ﴿ ﴾ (ب، ۔
   ۱۷۲) پڑھیں۔

بدوعاء خود الله تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے غزوہ احد میں انتہائی الشادی حامد میں انتہائی الله تعالی کی حدد کی حالت میں حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی خواس لئے بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد پڑھنے کواس لئے بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد دعاء قبول ہوتی ہے، دوسری مصلحت بیاسی پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر بیخص نماز کا پابند نہیں تو شاید الی اس ضرورت سے پابند ہوجائے۔ بدھیفت خوب سجو لیس کہ اصل نسخہ تو وقت نے ہو وقت نہر پریشانی کا علاج "میں بتایا ہے اس کے بغیر کوئی وعاء کوئی وظیفہ اور کوئی تہ بیر کارگر نہیں ہوگئی، بدالتہ تعالی کا قطعی فیصلہ ہے جس کا اعلان کوئی وظیفہ اور کوئی تہ بیر کارگر نہیں ہوگئی، بدالتہ تعالی کا قطعی فیصلہ ہے جس کا اعلان قرآن اور حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔

(وعظ "جر پریشانی کا علائ " پی حضرت اقدی دامت برکاتیم نے قرآن، صدیث، عشل اور واقعات و تجارب سے بیٹا بت کیا ہے کہ پریشانیوں سے نجات کے سئے خواہ ہزاروں وظیفے پڑھ لیں اور دنیا بحر کی تدبیری کرلیں تو بھی اللہ تعالی کی ہرتم کی نافر مانی سے نیخے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کے بغیر سکون ہر گزنہیں ال سکتا۔ بید وعظ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت اقدی واست برکاتیم کی کھلی ہول کرامت ہے کہ اس سے بے شارلوگوں کی ذندگیاں بن گئی جی اور وہ کھل سکون واطمیان کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ جامع)

بعض لوگ خوانی کے موقع پر قرآن مجید کھول کر بیٹے ہیں۔ قرآن تو پڑھے ہوئے بیس اللہ کہتے جاتے ہوئے نہیں ہوئے بیں کھول کر بیٹے جاتے ہیں اور ہرسطر پر بسم اللہ بسم اللہ کہتے جاتے ہیں۔ بسم اللہ کہتے ہوئے قرآن کا ہیں۔ بسم اللہ کہتے ہوئے قرآن کا درق بردرق الناجاتا ہے۔ بیقرآن کے ساتھ ایک نیا نماق سوجھا ہے۔ اس کے مقابلہ ورق پر درق الناجاتا ہے۔ بیقرآن کے ساتھ ایک نیا نماق سوجھا ہے۔ اس کے مقابلہ

میں انگریزی کا بھوت ایبا سوار ہے کہ جوان اور بوڑ مصے تو رہے الگ چھوٹے چھوٹے بجول کی زبان بر بھی انگریزی الفاظ ہیں، کویا پیدا ہوتے ہی تھٹی کے ساتھ انہیں انگریزی بلائی گئی ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہان لوگوں کوانگریزی آتی بھی نہیں کیکن انگریزی بولنے ہے، انگریزی کی نقل اتارنے سے بازنہیں آئے۔ این زبان بولتے بولتے درمیان میں ایک آ دھلفظ انگریزی کا ضرور ملادیں گے۔ بالخصوص کنتی کے لئے انگریزی عدد بولیں گے ای طرح دن کا نام بھی انگریزی میں بتائیں گے بیجارے مجبور ہیں دل میں اللہ کے دشمن کی حمبت اور دوئی اس پیوست ہے جو نکلنے کا نام نہیں لیتی اور انہیں مجبور کرتی ہے کہ دوران گفتگو موقع بے موقع ایک آ دھ لفظ انگریزی کا ضرور تحسیر یں۔ پہلے ہم سجھتے تنے کہ بیمسٹروسٹر انگریزی کے ماہر ہیں ای لئے ان پر انگریزی بولنے کا بھوت سوار رہتا ہے مگر بعد میں انگریزی کے کئی ماہرین سے ملنے کا ا تفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ اندر ہے بیرا کثر کھو کھلے ہیں۔ان مسٹروں میں ہے اکثر کو بیج انگریزی نہیں آتی۔لوگوں کو مرحوب کرنے کے لئے انگریزی کے چند غلط سلط الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ اگر انگریزی سکھنے کا شوق ہے اور اس کی مثق کرنا جا ہے ہیں تو بوری گفتگو انگریزی میں میجئے مسارے الفاظ انگریزی کے استعال میجئے ۔ مگر انگریزی کی مشل کا میکون سا طریقہ ہے کہ پوری گفتگوتو اپنی زبان میں ہواور ایک آ دھ فظ انگریزی کا محسیر دیا جائے۔ پوچیں تو کہتے ہیں کہ بدانگریزی کی" پریکش" ہورہی ہے۔انگریزی سکھنے کا یہ کون ساطریقہ ہے کوئی ہمیں بھی سمجھائے۔اصل بات وہی ہے کہ انگریز کی محبت بیسب کھے کروارہی ہے۔انگریزی آئے یا نہ آئے اپن گفتگویں ایک آ دھانظ کی ضرور ملاوٹ کر دو۔ شاید بیرسو چنے ہوں کہ اگر پوری انگریزی نہیں آتی توایک آ دھ لفظ جوآتا ہاس سے کیوں محروم رہیں۔

> سه مرا از زغب تو موسے بسیر ست ہوئ راہ رہ ہرہ ہوئے ہسیر ست

میرے محبوب! میرے دارہ!! تیری زلف ہے ایک بال بھی مجھے نفیب ہوجائے
تو میری سعادت کے لئے کافی ہے بلکہ تیری ذرای خوشبوبی کافی ہے۔ خیر پور پس
حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک بھٹلی کو ملازم رکھا کہ مرکاری کھاد اٹھا اٹھا
کرز بین بیں ڈال دیا کرے۔ سرکاری کھاد بچھتے ہیں؟ انسان کے پیٹ سے نگلنے والی
کھاد۔ حکومت اسے ایک جگہ جمع کرتی ہے پھر وہاں سے نشنل ہوکر زمیندار زمینوں پر
ڈالتے ہیں۔ بھٹلی کوئیل گاڑی لے کردی اور سجھا دیا کہ کھاد کہاں کہاں سے جمع کرکے
دالی سے جمع کرکے ہے اور گھر آگر سے وہ بھٹلی کہتا ہے" اچھا ٹرائی کرے و کھے لیس کے" حضرت والد
صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے من کر حیران رہ گئے اور گھر آگر سب کو بتایا کہ بھٹلی ہے سارا

#### פנככש:

مسلمان انگریزی کی عبت بیل مراجارہا ہے۔ بیل اس پر بار بارثو کتا ہوں گرصبر نہیں آتا، ول چاہتا ہے کہتا جا ول اور کہتا ہی چلا جا ول چھوڑنے کو ول نہیں چاہتا، بحد اللہ تعالی میری اس کوشش کا منتا صرف مسلمانوں ہے ہدردی اور خیر خواہی ہے۔ اگر کسی کا بیٹا گراہی کا شکار ہو، کمی غلط کام بیل پھنس جائے تو ابا اگر واقعۃ ابا ہے تو ایک آ دھ بار کہہ کر بیٹے نہیں جائے گا بلکہ مسلسل کہتا جائے گا اور مختلف انداز ہے بیٹے کواس غلط روش ہے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ بھی عجب اور بیار ہے، بھی غصر اور عتاب غلط روش ہے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ بھی عجب اور بیار ہے، بھی غصر اور عتاب کی اصلاح اور خیر خوابی میں کوئی کسر اٹھا ندر کھے گا۔ اللہ تعالی اپنے جن بندوں ہے کی اصلاح اور خیر خوابی میں کوئی کسر اٹھا ندر کھے گا۔ اللہ تعالی اپنے جن بندوں ہے کی اصلاح اور خیر خوابی میں کوئی کسر اٹھا ندر کھے گا۔ اللہ تعالی اردر بیدا فرما دیتے ہیں۔ باپ کو بھی تھے دین کا کرم کینے ہیں ان کے دول میں امت کا درد بیدا فرما دیتے ہیں۔ باپ کو جس تدر بیغے ہے موبت ہے۔ وہ دلوزی ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان کے حق میں گرگڑا

کر دعائیں کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے بندے اللہ کے عداب کے عداب اللہ کے بندے اللہ کے عداب سے فاع جائیں۔

۔ یہ درواے برگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آھے کیجا چیر کر اپنا

آپ کے سامنے چلاتا رہتا ہوں ، اللہ تعالی کے حضور دعائیں کرتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حالات کوسوچا کریں اورغور کریں بعض اوقات کوئی جیز انسان کی نظر سے اوجھل رہتی ہے اس کی طرف خیال نہیں جاتا لیکن جب غور کرتا ہے تو آئکھیں کھل جاتی ہیں اور حقیقت ہم میں آ جاتی ہے۔ اہل جہنم بھی جہنم میں جاکر کہیں گے:

﴿ لَوَكُمَّا مَنْسَمُعُ أَوْمَعُفِلُ مَا كُلَّافِ أَمْعَكِ السَّعِيرِ ﴿ ﴾ (ب٢١- ١٠) اگرہم دنیا میں اپنے کس خیرخواہ اور درد دل والے کی بات من لیتے یا خورغور و تد ہر ے کام لیتے ، سوچ بچار کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔

یں نے جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی بناوت سے بچانے کی کوشش کے سلسلہ میں بیرون ملک کا دورہ کیا تو الگلینڈ، امریکا، کینیڈا، ویسٹ انڈیز وغیرہ میں بڑے بڑے گناہوں سے متعلق انہیں بتایا کہ ڈاڑھی منڈ واتا کتنی بڑی بعاوت ہے تو کئی لوگوں نے ڈاڑھی رکھ لیس اور آ آ کر مجھے دکھانے لگے کتنی بڑی بعاوت ہے تو کئی لوگوں نے ڈاڑھیں رکھ لیس اور آ آ کر مجھے دکھانے لگے کہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے اور یہ کہمیں اب تک پا بی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو یہی جھتے رہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رکھ لی تو ثواب نہ رکھی تو کوئی گناہ نہیں۔ سنت بی تو ہے فرض یا واجب تو نہیں، لیکن اب بیان س کر ماری آئیس کھل گئیں۔ اب معلوم ہوا کہ کتنے بڑے گناہ میں جتاا رہے۔

بات بیہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت ی چیزوں کاعلم ہی نہیں اور عقلت کی وجہ سے سمی ہے پوچھتے بھی نہیں۔ موگوں نے پوچھنا چھوڑ ویا اور بتانے والوں نے بتا تا چھوڑ دیا۔ میں جو بار ہر ہتار ہا ہوں کہ انگریزی کی محبت دل سے نکال دیجئے ،عربی سے محبت سیجئے یا کم از کم اپنی زبان ہی افتیار سیجئے ،اس لئے بار بار کھدر ہا ہوں۔

ر شاید که از جائے زے دل میں مری بات

اگریزی لفظ بولنا، اگریزی تاریخی استعال کرنا بظاہر ایک عام اور معمولی می بات ہے بلک آج کل تو ایک فیشن ہے۔ لیکن آپ نے بھی اس پرغور نویس کی، اس کی حقیقت نہیں جمی کہ موقع اگریزی الفاظ بولنا، اگریزی تاریخی استعال کرنا ورحقیقت نجب باطن کا مظاہرہ ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس مخض کا دل انگریزی کی مجت سے بیریز ہے۔

#### دوسی کامعیار:

شاید بید بات کی کی مجھ میں ندآ ہے، اسے مثال سے ہوں مجھا تا ہوں۔ کی کا دو

ہفتھوں ہے تعلق ہو، دونوں سے دوئی ہولیکن کی دوئی کس سے ہائ کا بتا اس
دفت چلے گا جب دونوں دوست بیک وقت کی چیز کی فرمائش کریں اور دونوں کو راضی
کرنا حمکن ند ہوتو وہ جس کی فرمائش کو ترجے دے گائی دوئی ای سے ہے۔ ایک کا تھم
مان کر دوسرے کا تھم محکرا دیا تو حقیقی دوست وہی ہے جس کا تھم مانا اور جس کا تھم نہیں
مانا اس سے مجت کے گئے تی دعوے کرے سب جموث اور فریب ہے۔ دوئی اور محبت
بر کھنے کا بدایک سیدھا اور صاف معیار ہے۔ اس کا ایک اور دوسرا معیار بید بھی ہے کہ
دوئی دو محضوں سے ہے گرشکل وصورت، چال ڈھال اور زندگی کے طور طریقے ان
مرف ذبانی محبت کے افقیار کر رکھے ہیں اور دوسرے دوست کی نقل نہیں اتار تا
مرف ذبانی محبت جتاتا ہو وہ لامحالہ بھی سمجھے گا کہ اس کی دوئی تو پہلے محف ہے ہے۔
مرف ذبانی محبت جاتا ہو وہ وہ لامحالہ بھی سمجھے گا کہ اس کی دوئی تو پہلے محف ہے ہے۔
ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور القد اور اس کے رسول صلی اللہ عدیہ وہلم کی مجت کا دم

طریقے سے اپنی محبت کا یعین ولاتے ہیں، کیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی الله عدیدوسلم کے بدترین دشمن انگریز ہے بھی آپ کی دوئی ہے۔الله اوراس کے رسول صلى الله عليه وسلم كالبيظم بكراسلام كوابنا اورهنا بجهونا بنايية مثل وصورت، ول دُ معال مسلمانوں کی می اختیار کریں، لباس اسلامی پہنیں، اپنی تقریر وتحریر میں اسلامی تاریخیں استعمال کریں لیکن انگریز جاہتے ہیں کدان کی تہذیب اختیار کریں۔ شکل وصورت انکریز کی، نباس انکریز کا، اور تاریخیس انگریز بی کی ہونی جابئیں۔ د ونول تھم آپ کے سامنے ہیں۔ اپنا جائزہ ہے کرخود دوٹوک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس ے احکام کی تعمیل کردہ ہیں، کس کورائنی کردہ بیں ور کس کوناراض۔ اگر صورت و سيرت اسلامي ہے، ول ميں اسلامي شعائر كا بورا احترام ہے، اس لئے اپني تحرير دل اور روز مرہ کی تفتگو میں اسلامی تاریخیں استعمل کرتے ہیں، انگریزی تاریخوں ہے انگریزی الفاظ سے برمیز کرتے ہیں تو بلاشبہ آپ سے مسلمان ہیں۔اللہ اوراس کے رسول ملی الله علیہ وسلم سے واقعۃ آپ کومجبت ہے آپ صرف نام کے نہیں کام کے مسمان ہیں اور اگر خوانخواستہ معاملہ برعکس ہے کہ نام مسلم نول والا کیکن کام انگریز کے ہیں۔صورت انگریز کی سیرت اور عادات انگریز کی جتی کہ زبان بھی انگریز کی مو یوری زبان نہیں آتی مگر چندالفاظ رث رکھے ہیں اٹنی کو بار بار دہراتے ہیں۔غرض ائیے طرز زندگی ہے انگریز دوی کا ثبوت چیش کررہے ہیں تو سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ آب کیے مسلمان ہیں؟ زندگی کی ہرادا ہے الحریز کی محبت فیک ری ہے۔ القداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کوخوش کر رہے ہیں۔ شندے دل سے سوئ کر فیصلہ کریں کہ آپ جواسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اس دعویٰ کی کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل نہیں تو بے دلیل دعوے کا کیا اعتبار۔

آخری بات:

آخر میں یہ بات چروہرا دول کہ جری تقویم جرست کی یادگار اور اسلام کا ایک

خصوص شعار ہے اس کے ہالقائل عیسوی تقویم عیسائیوں کا مخصوص شعار ہے۔ صرف اتنا بی نہیں بلکہ ان کے تفریہ عقیدہ کی یادگار ہے۔ ان مردودوں کا بیعقیدہ ہے کہ معفرت عیسی علیہ السلام کو یہود یوں نے سولی چڑھا کر شہید کر دیا۔ بیس عیسوی کی ابتداء وہیں ہے مانتے ہیں۔ من 1991ء عیسوی کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی چڑھا کر شہید ہیں۔ چھیانواں سال ہال را السلام کوسولی چڑھا کے انہیں سو بچانو سے سال گزر بچے ہیں۔ چھیانواں سال ہال را ہے جومسمان میں تاریخیں استعال کرتے ہیں وہ در پردہ اس کفریہ عقیدہ کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ جس کے قرآن ان کے اس کفر کی صاف صاف تر دید کررہ ہے جا سے اس کور کے مائی میں کہ کور کے اس کور کی صاف صاف تر دید کررہ ہے۔

پھرعقل کی رو ہے بھی بیعقیدہ کی قدر غلط اور الاُلق نفرت ہے کہ ایک طرف تو حضرت عینی علید السلام ان کے اللہ اور کل اختیارات کے مالک ہیں، خود وہ اللہ ہیں اور اللہ کی ہوئی سریم کے بیٹے ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہوں کے باوجود ہوں کی گرفت ہے نہ خود چھوٹ سکے، نہ باپ چھڑا۔ کا، نہ مال چھڑا کی، ہیں مینوں اللہ۔ ان سے بڑھ کر دنیا ہی آئی کون ہوگا؟ باپ چھڑا۔ کا، نہ مال چھڑا کی، ہیں مینوں اللہ۔ ان سے بڑھ کر دنیا ہی آئی کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ '' تین ایک ہیں اور ایک تین۔'' ایک جمافت کی کم من بچ ہے بھی صادر ہونا کا ل ہے مگر بوری دنیا ہے میں اور ایک تین۔'' ایک جمافت کی کم من بچ ہے بھی صادر ہونا کا ل ہے مگر بوری دنیا ہے میں ایت ایسان وعقیدہ بھی ہے۔' تین ایک اور ایک تین، ایک انتین، ایک انتین انگلیال کھڑی کر کے بوچیں کہ اب؟ فورا کے گا دو، اور ایک تین، ایک اور تین میں چھوٹا سا بچ بھی فرق کرتا ہے کا دو، ایک ہوتی سے بو تین ہیں ورقی سا بچ بھی فرق کرتا ہے کہ دور ایک ہوتی کہ بی بی تو تین ہیں ورقی سا بچ بھی فرق کرتا ہے کہ ایک ہوتی سے بو تین ہیں چھوٹا سا بچ بھی فرق کرتا ہے کہ ایک ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی سے تو تین ہیں ورقی سا بچ بھی فرق کرتا ہے کہ سے دو تین ہیں جھوٹا سا بچ بھی فرق کرتا ہے کہ ایک ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی سے تو تین ہیں اور تین ہیں جو تیں سے تو تین ہیں اور تین ہیں جو تین ہیں جو تین ہیں۔ ایک ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہوتی سے بو تین ہیں ہیں۔ ایک ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں۔

ایک یادری سے میری بات ہوئی کہ بیایک اور تمن کا معمد کیا ہے ذرا ہمیں بھی سمجھائے، وہ کہنے لگا اس کاسمجھانا مشکل ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں متثابهات كمسلمانول كے عقیدے كے مطابق ان متثابهات كاسمجمنا مشكل ہے، ميں نے کہا کہ اس کو متابہات پر قیاس کا مرامر فلد ہے، اس لئے کہ متابہات تک عقل کی رسائی ممکن جیس ، دائر و عقل سے خارج میں اور ایک اور تین میں تضاوعقل کی رسائی ے بالا ترنمیں بلکہ عقل یہاں تک بطریق بداہت بہت مہولت ہے پہنچ کران میں تضاداوران کے اجتماع کے محال ہونے کا تطعی فیصلہ کرتی ہے۔ وہ جواب سے عاجز آ كركہنے لگا يس نے اس موضوع بركت بيل كمى بيل وہ آب كو بيج دول كا و كيركم كي لیجئے۔ میں نے کہا جب خودمنصف موجود ہے تو کتابیں دیکھنے کی کیا ضرورت؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا بادری کو پیچیا جھڑا نامشکل ہوگیا، یہ ہے عیسائیوں کامسخکہ خیز عقیدہ مثلیث اورای منت گورت عقیدویر بنیادر کھی گئی س عیسوی کی ۔ جومسلمان جہالت کی وجدے انگریزی تاریخیں لکھتے اور بولتے ہیں وہ خودسوچ لیس کتنی بردی خطرناک غنطی کا ارتکاب کردہے میں۔ ایک تو جمری تاریخ سے اعراض اور روگروانی کا گناہ کہ بیہ تاريُّ رسول المتصلَّى الله عليه وسلم اورمي بهكرام رضي الله تع لي عنهم كي ججرت كي يا وكاراور دوسري بهت ي دي حكمتول كي حال ب جن كي تغصيل بناچكا جول \_ دوسر به كه كفار كساته ول كران كخصوص شعائر كى تائد كاحمناه اس سويد اور بار بارسويد. خود بھی ہمیشہ کے لئے اس مناہ سے توبہ کیجئے اور دوسرے تمام مسمانوں تک یہ بیغام بنجابية \_الله تعالى مسلمانوں كو يحج مسلمان بناوي، دلوں بس كفر يے نفرت اور اسلام ہے محبت پیدا فرمادیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

و الحمد للَّه رب العلمين.





### السلاحات

وعظ

# عيدكي سجي خوشي

(بروزعيدالفطر <u>١٣١٥ م</u>

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لَا حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ اللّهِ اللّهِ وَكُلُّ هُمُ اللّهُ وَكَافُوا بَنَعُونَ اللّهِ اللّهُ وَكَافُوا بَنَعُونَ اللّهُ اللّهُ وَكَافُوا بَنَعُونَ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ب١١ - ٦٢ تا ١٤)

## عيد کي سجي خوشي:

آج صبح نماز عید کے بعد ہے وگ ملنے آرہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عید ملنے آرہ ہیں، میں نے کہا کے عید تو کھانے کی ہوتی ہے یا پہننے کی بید مانا وانا کیا ہے؟ عید میں خوشی کی تو دو ہی باتیں ہیں اچھا کھاؤ اور اچھا پہنو اور عید کی نماز پڑھو، یہ عید مانا تو کوئی چیز نہیں۔ ان ہے تو یہ بات کہددی مگر ای دقت ایک پرانا شعر یاد آگی جس ہے بہت فائدہ ہوا، سبح سے وہ شعر مسلس ذہن پر چھایا ہو ہے دل میں تو ہے ہی زبان پر بھی کہی ہمی آ جاتا ہے، اللہ تو الی کی دھیری ہے کہ بچپن کی بہت پرانی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں در ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب ان سے کہددیا کہ عید کھانے پہنے اور پہنے کی ہوتی ہے منے والے کی نہیں تو فورا یاد آیا کہ بچپن میں کسی عید کارڈ پر ایک شعر دیکھا تھا۔

عید کی کچی خوش تو دوستوں کی دید ہے
جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے
کہنے والے نے کئی بھی مقصد ہے کہ ہو بمیں تو اپنی بات ہے مطلب ہے جیسے
کسی بزرگ نے ساکہ کوئی کہدر ہا ہے ''ا چھے سگتر ہے، اچھے سگتر ہے' وہ اپنی سکتر ہے تھے سگتر ہے' وہ اپنی سکتر ہے تھے سگتر ہے' وہ اپنی سکتر ہے تھے رہا تھے سکتر ہے' وہ اپنی سکتر ہے تھے رہا تھے رہا ہے' اچھے سکتر ہے' سک کہتے ہیں' ساتھی' کواور ''تر ہے'' سک کہتے ہیں' ساتھی' کواور ''تر ہے'' کے معنی ہیں'' تیر گئے' تو مطلب بیدلکا کہ جوا چھے ساتھی کے ساتھ لگ گئے وہ تیر سکتے ۔ وہ اپنی مین ہیں' تیر گئے' تو مطلب بیدلکا کہ جوا چھے ساتھی کے ساتھ لگ گئے شاعر ہے کہا ہو جمیں اپنی ہائی پڑی تھی ای طرح عید کا بیشعر شاعر نے کی بھی نیت سے کہا ہو جمیں اپنی بات سے مطلب ہے۔

م عید کی کئی خوشی تو دوستوں کی دید ہے میں کیا خاک ان کی عید ہے ۔ جو وطن سے دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے۔

اس شعر سے کی لوگوں کو بہت ف مدہ پہنچا ہے۔ کی سال پہلے کسی عید کے موقع پر اللہ تعدیٰ نے بیشعر کہ بوادی تھا تو ہیرون ملک ایارات یا سعود بیا سے خط آیا کہ کی سال پہلے ایک عید پر آپ نے بیشعر پڑھا تھ جی اب بیشعر پڑھ پڑھ کرعبرت حاصل کر دہا ہوں۔ دوسر، قصد یوں چیش آیا کہ افغانستان کے سفر میں میران شاہ میں پچھ حضرات کے اصرار پر قریب ہی موجود یک عیدگاہ دیکھنے کے لئے جانے کا اتفاق ہوا، جو نکی گاڑی ہمیں لے کرعیدگاہ کے پاس پنجی اوران حضرات نے مجھے بتایا کہ بیعیدگاہ ہے بس بے ساختہ میری زبال پر بیشعر جارئی ہوگیا۔

ب عید کی سیخی خوشی تو دوستوں کی دید ہے جو وطن سے دور میں کیا فاک ان کی عید ہے

میں نے بیشعر پڑھ دیا اور سمجھا کہ بات آئی گئی ہوگئی لیکن بیاللہ تع لئی کہ محمد اللہ تع لئی کہ میران شان سے بہت دور خوست ج نے والے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ جس موقع پر آپ نے بیشعر پڑھ نھا ، ہال خوست کے ایک مدرسہ دمنع الجہاد ، جس کے ہم موقع پر آپ نے بیشعر پڑھ نھا ، ہال مدرسہ کے ایک برے استاد بھی اس کے ہم موقع پر موجود سے انہوں نے وہاں جا کر بیشعر بہت جلی خط میں مکھ کر اپنی درس گاہ میں لگا دیا۔ ساتھ بی میرانام بھی آبھا ہے کہ اس نے بیشعر پڑھا تھا۔ وعا سیجے کہ جو میں لگا دیا۔ ساتھ بی میرانام بھی آبھا ہے کہ اس نے بیشعر پڑھا تھا۔ وعا سیجے کہ جو لوگ بھی اسے دیکھیں یا بیقصہ نیس ، القد تعالی اس شعر کا اثر ان سب کے دلوں میں عطا فرمادیں۔

۔ عید کی سجی خوش تو دوستوں کی دید ہے جو وطن ہے دور میں کیا خاک ان کی عید ہے

شعركامطلب:

ہوسکتا ہے کوئی اس شمر اہ مطلب تہ سمجھا ہواس لئے اس کی وضاحت بھی کر

ووں۔مسمان کا سب ہے بڑا دوست کون ہے؟ ظاہر ہے مسمان کا سب ہے بڑا دوست سے المدتعالی، وہ محبوب حقیقی سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو وی ہے بھر محبت كرف والايحى كيما؟ "يحبهم ويحبونه" بندول ك محبت سے يہلے انى محبت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بندے بیدا کریں محے کہ ہم بن ہے جہت کریں گےاہ ر وہ ہم سے محبت کریں مے، اپنی محبت کا ذکر پہلے فر ویا جس ہے معلوم اوا کہ جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے درحقیقت یہی انہی کی محبت کا اثر ہے، وہ محبت فرماتے ہیں تو اس کے اثرے بندے کے دل میں بھی ان سے عبت بیدا ہو جاتی ہے، اصل سرچشمہ محبت تو دبی میں۔ پھران کی وجہ ہے رسول العصلی الند مدیدوسلم کے سوتھ محت ہو جاتی ے۔ابمان کہتے ہیں اللہ اوراس کے رسول صلی القد عدیہ وسلم کی محبت کومگر رسول القد صلی الله عليه وسلم كي محبت كسي د نيوي رشتے كي وجه ہے نہيں، د نيوي احسان كي وجه ہے نہيں بكداللد كے رسول ہونے كى حيثيت سے ب، س محبت كا منتا، يمان ب- ورندرشته داری کی وجہ سے تو ابوطالب کی کا فرول کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت تھی مگرو و محبت عنداللّٰہ مقبول نہیں اس نئے کہ رسول ہونے کی بنا پرنہیں تھی۔ ای طرح رسول اللّٰہ صعبی القدعلية وسلم كے بعدمى بدكر م رضى القد تعالى عنهم سے محبت برمسمان كا جزءايمان ہے صرف اس لئے کہ رسول التد علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ، اس کے بعد التد تعالی کے ہر مقبول بندے سے محبت کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالی کواس سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی لقد علیہ وسلم کومجت ہے، اخرض حقیقی دوست کون ہوئ؟ القداور الله والي لوگ، ميد مين سيح دوسية ، حقيقي دوست.

## دنیا کی دوستی کی حقیقت:

ا نیا کی دوئی کی کیا حالت ہے؟ پہلی ہات تو یہ ہے کے دوئی کہیں ملتی ہی نہیں نہ ہوئی میں ماتی ہی نہیں نہ ہوئی میں نہ جو میں نے میں نہ جو میں نے تو میں نہ جو تو میں نہ جو میں نے تو میں نہ تو تو تو تو

دوستی کا کہیں نام ونشان تک نہیں ملتا۔ سب لوگ مطلب کے یار ہیں، مطلب پرست بیں کوئی کسی کا دوست نہیں۔

اک عمر میں بچپن کی ہاتھی ماد آ رہی ہیں۔ بچپن میں فاری کا ایک شعر پڑھا کرتا تھ اگر چداس وقت تک فاری نہیں پڑھی تھی مگر فاری کا بیشعر بہت پڑھتا تھا۔

> ے یاران این زمانہ بچون گل انارند پر رنگ آشنائی ہوئے وفا ندارند

اس زمانے کے دوست انار کے پھولوں کی طرح ہیں جوخوش رنگ تو ہوتے ہیں گر ان میں خوشبونہیں ہوگی۔ فلا ہرا محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں گر اندر سے باسکل کھو کھلے ہیں۔محبت کا نام ونشان تک نہیں کوئی کسی کاغم گسارنہیں۔

سه نه بارول میں رہی یاری نه بھائیول میں وفاداری محبت اڑ گئی سرری زمانه کیما آیا ہے کسی نے خوب کہا ہے:

مه وقالوا قد ضغت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادى

یعنی میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے ول آپ کی طرف سے بالکل صاف ہیں آپ مطمئن رہیں۔ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ واقعنا صاف ہیں لیکن میری محبت سے صاف ہیں۔ غرض یہ کہ آئ د کمچ لیجئے دوتی ہے کہاں؟ صرف نفسانیت ہاتی رہ گئی ہے۔خواہش نفس کے خلاف فرراسی بات ہوئی اور ساری دوتی کا فور۔ دوتی نفرت سے
ہلاگئی۔

دوسری بات بیر کداگر واقعتا دوئی ہو بھی تو دنیا کی دوئی کا کیا ف کدہ؟ دوئی تو وہی ہے جواللہ کی خاطر ہوآ خرت میں کام آئے۔

تیسری بات بیاکہ دنیوی دوی صلے گی کب تک؟ کسی ندکسی روز لازما جدائی

موگ ، حضرت عائشہ منی الله تعالی عنها كا اے بھائى حضرت عبدالرطن بن ابى بكر رضى الله تعالى عنها كا اے بعد الله عنه كا الله تعالى عنه كى تير برگزر مواتو بيشعر باز ھے۔

به كنا كندمانى جزيمة حقية من الدهرجتى قيل لن يتصدعا فيما تفرقنا كأبى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

فرماتی جی کہ ہم دونوں اکٹے رہے تھے اور ہماری رفاقت ایک تھی جیے جزیمہ بادشاہ کے دو وزیروں کا اتفاق اور بادشاہ کے دو وزیروں کا اتفاق اور ان کی رفاقت و یکجائی ضرب المثل تھی، فرمایا ہم بھی ای طریقے ہے رہتے تھے، ہم بحا ان کی رفاقت و یکجائی ضرب المثل تھی، فرمایا ہم بھی ای طریقے ہوائی ہوگی ہی بحائی بہن بول اکٹھے رہتے تھے کہ و یکھنے والے بھینے کہ ان میں بھی جدائی ہوگی ہی شہیں اور آج جب بھائی مجھ سے جدا ہوگئے، ان کا انتقال ہوگیا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ویا ہم بھی ایک دات بھی اکٹھے میں میں انتقال ہوگیا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم بھی ایک دات بھی اکٹھے نہیں رہے۔ انداز لگائے کہ دنیا کی محبت کا انجام کی

رسول التدملي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا

" احبب من شئت فانك مفارقه" (طبرابي اوسط)

جس کے ساتھ ج ہو دں لگا ہو نتیجہ بالآخر ایک دن جدائی ہوگی آپ بھی مرنے واے بیں وہ بھی مرنے و لے بیں

اللهِ إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ الْآَثُ } (ب ٢٢ -٢٠)

اس کی مثال تو ایس کے مثال تو ایس کے میں میں ہیں۔ بلوے بلیٹ فارم پر کوئی کس سے دوئ کر لے یا جلتی گاڑی میں دوران سفر کس سے تعلق جوڑ لے پھر جیسے بی جدائی ہونے لگے تو دونوں چنے و پکارشروئ کر دیں ایک کا رٹ ادھر کو دوسر سے کا ادھر کو، ارے احمق! ایس دوئی کی بی کیوں تھی ؟ یہ ہے دنیے کی دوئی ادر محبت کا انجام، یہاں کس سے محبت ہوتو

صرف مندى خاطر مونى حاسة ـ

سہ یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گر بار ان دول خانۂ دل آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ نگا دول غم میں ترے دل شاو رہے
اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
کی عجیب اشعار ہیں یا القدا تیری محبت میں دنیا بھر کی خوشیوں کو آگ نگا دول،
دں میں صرف تیری محبت اور تیرا درد باتی رہے، بھراییا شخص بھی تیہ نہیں رہتا، جنہیں
دللہ تعالی کا اس حاصل ہو جائے وہ تو یہ جا ہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی نہ آئے
کیے ہی یڑے رہیں۔

۔ پھیرلوں رخ پھیرلول ہر ، سوا سے پھیرلول بیں رہوں اور سامنے بس روئے جانانہ رہے

م چہ خوش ست باتو ہزے بہفت ساز کردن درخانہ بند کردن سر شیشہ باز کرون میرے مجبوب اتنہائی میں تیرے ساتھ مجلس بازی کیا ہی خوب ہے، ' چہ خوش ست' کیسی ہی اچھی مجلس ہوگی؟ وہ کیا سعادت ہوگی اور پھرمجلس کس کیفیت ہے ہو کہ مکان کا دروازہ بند کر لیجئے اور شراب محبت کی ہوتل کھول لیجئے ، غناغث چڑھ ہے چھے جا ہے۔ یا اللہ! ہم سب کو یہ دولت عطافر ما دے، اپنی الی محبت عطاء فر ما کہ دل میں تیرے سواکوئی ندر ہے۔

ے بے حج ہاند ورا ز درکاش نئہ ،
کہ کے نیست بج درد تو درخانہ ما
تَدْبِحَمْدُ: "اے محبوب! ہمارے خاندول بیل تیرے دردمحت کے سواکوئی

منبیں،اس سے میرے دل میں بے حج بانہ آجا۔''

ے بر تمن دل ہے رخصت ہوگئ اب تو آج ،ب خموت ہوگئ

تیری شرط ہم نے پوری کر دی تمام اغیار ہے دل کو پاک کرلیا اب تو آجا۔ دعاء کرلیں کہ یا اللہ! ان اقوال کو ہم سب کے احوال بنا دے، ان باتوں کو ہمارے دول میں اتار دے، دلول کی کیفیت بنا دے، یا اللہ! اپنی محبت عطا فرماء شوق وطن عطاء فرماء اپنے دیدار کا شوق اور طلب بلکہ تزید عطافرما۔

الغرض جب ہیہ بات سمجھ میں آگئی کہ حقیق دوست ابتداور ابتد والے میں تو اب ذراسمجھ کر دل کی گہرائیوں ہے کہتے۔

عید کی مجی خوشی تو دوستوں کی دید ہے یہ ہے عید کی مجی خوشی جس سے در مسرتوں سے معمور ہو جائیں، ایس سرور کداس کا نام لینے ہے بھی لطف آنے گئے۔

> ے سروڑ سروڑ سرور سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور

دوسرامصرع ہے۔

ج جو وطن ہے دور ہیں کی خاک ان کی عید ہے یہاں وطن ہے مراد وطن آخرت ہے۔ دنیا تو سافر خانہ ہے جن لوگوں میں وطن سے مراد وطن آخرت ہے۔ دنیا تو سافر خانہ ہے جن لوگوں میں وطن سخرت کی محبت نہیں ، وطن آخرت میں جانے کا شوق نہیں ، جنہوں نے دنیا میں در لگا لیا اور اس مسافر خانے کو وطن سمجھنے بگے ان کی کیا خاک عید ہے، وہ سرور کے کتنے ہی مظاہر ہے کریں سب عارضی اور مصنوعی ہوں گے ان کے دلوں میں سرور کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، دلوں میں سرور تو ان کے پیدا ہوگا حنہوں نے وطن کو پہچان لیا۔ منہیں سکتا، دلوں میں سرور تو ان کے پیدا ہوگا حنہوں نے وطن کو پہچان لیا۔

#### دعائے لقائے محبوب:

ال موقع پرایک وعاء کر سیخ ، میں یہ بات ہتا تارہتا ہوں کہ میں جب مجلس میں کوئی وعائقل کرتا ہوں تو صرف اس کا بتانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ بتائے کے ساتھ ساتھ ماتھ کا میں تھے کہ نیت بھی کر لیتہ بوں تا کہ دونوں کا میں تھے ساتھ ہوج کیں۔ سوجس طرح میں خودامتد تع لی سے ما مگ رہا ہوتا ہوں اس طریقے سے آپ حضرات جب مجھ سے وہ وعا سن کریں تو سننے کے ساتھ ساتھ القد تع لی سے ماتھ نے ، یاد کرنے ، دلوں میں اتار نے ور اس کے مطابق عمل کرنے کی نیتیں کرلی کریں۔ بجیب دع ، سے القد تع بی اپنی رحمت سے ہم سے جن میں قبول فر ، کیں۔

'اللهم انی أسالك الرضاء بالقصاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الی و حهك والشوق الی لقائك" تَرْجَمَدُ. ''یالتدا میں تجھے تیری تقدیر پرضا، نگر بول اور موت كے بعد خوش عیشی اور تیرے دیدار كا مزا اور تجھ سے ملاقات كا شوق مانگا بول۔''

ہیدہ ، مناجات مقبول میں موجود ہے یاد کر بیجئے پچھ مشکل نہیں ، مطلب تو یاد کر جی لیجئے میدمفزے مغز۔

#### دعاء كايبلا جميه:

اللهم انی أسالك الرصاء بالقصاء "يعنی يا الد! تيری ات ير ايد توكل، ايد اعتراه اتير اللهم انی أسالك الرصاء بالقصاء "يعنی يا الد! تيری اور ي توكل، ايد اعتراه تير عساته اور اتنا گرافت بر راضی ربون - ال يخ كدمجوب كی طرف مين تيری بر تقدير خواه وه به كه مجمی بواس پر راضی ربون - اس يخ كدمجوب كی طرف ي جو بهی معامد بوتا ي وه محبت پر بنی بوتا ي - محبوب اين محب كے ساته ايد معامد بهی نبیل كرتا كه جس سے محت كا نقصان بو حائے - بو بهی بحر كم محب كا محت

ے کرے گا۔ محبت میں تو جان بھی لے نیں تو کوئی بات نہیں۔ یا اللہ! بہتو بھینی ہات ہے کہ تو ہم ری جانوں کو لے جائے گا چھوڑے گا نہیں بہتو تیرا قانون ہے لیکن بہ سعادت بخش دے کہ جان جائے تو تیری محبت میں جائے، جو کھی بھی مقدر کر دے، بظاہر و کھینے میں کتنی ہی نقصان کی چیز ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت نظر آئے گر وہ محبت عطافرا دے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں خوش رہوں تیری ہر تقدیر پر راضی رہوں۔

سہ بھم جومصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم و میں دیت ہے سلی کوئی بیش مرے دل میں

شعرشروع کیا ہے جدم ہے، کوئی جدم ہوتو بات سمجھے غیر جدم کے سر منے اپنا حال بیان کرنا توابیا ہی ہے جیسے بھینس کے سرمنے بین بجانا وہ کیا سمجھے؟ اس لئے دعا ،کرلیس کہ یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب سلی اللہ عدید وسلم کی زبان سمجھنے کے سئے ہم سب کو جدم بنا لے۔

۔ ہمرم جو مصائب ہیں بھی ہوں ہیں خوش وخرم دیتا ہے تسلی کوئی جیھا مرے دل میں روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں انتد تعالیٰ اپنی رحمت سے ایب تعلق الی محبت، ایسا جوڑ اور ایسا توکل عطا فرما

وين ـ

### هندو بيچ کا بادشاه پراعتماد:

حصرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں ایک ذیلی حکومت ایک راج کے سپر دکر دی تھی، دستوریہ تھا کہ جب کوئی بڑا سرجا تا تو اس کا سب سے بڑ بیٹا اس کی جگہ حاکم بنرآ تھا، راجا سرگیالیکن اس کے بیٹے کی عمر بہت کم تھی اس لئے بیسوال بیدا ہوا کداتی کم عمر کا بچہ حکومت کیے سنجہ لے گا، کیا کریں؟ جب حضرت عالمکیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بچے کو اا و دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ جب بچے کو لا یا گیا تو اس وقت حضرت عالمکیر رحمہ اللہ تعالیٰ محل کے حمن میں موجود تالاب کے کولایا تو اس وقت حضرت عالمکیر رحمہ اللہ تعالیٰ محل کے حمن میں موجود تالاب کے کنارے کو ہے ہوئے ہے۔ آپ نے بچے سے دل کی کے طور پر اسے دونوں باز دوں سے پکڑا اور تالاب کے او پر کر کے فرمایا جھوڑ دوں؟ بچے نے کہا:

"جس کا ہاتھ تیرے جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہواس کو ڈوہنے کا کیا خطہ؟"

بظاہر یہ ایک معمولی کی بات معلوم ہوتی ہے لیکن بادشاہ نے فرمایا ہی امتحان ہوگیا، حکومت ای کودے دو، سوچنے کی بات ہے کہ ہندو کافر کے کافر بچ کو ایک مخلوق بادشاہ پر اتنااعتاد کہ دو کہتا ہے:

"جس كا باته تيرے جي بادشاه كے باتھ من مواس كو دوہے كا كيا فطره؟"

 مسمان کے اللہ پراعماد کا کہ لوگ ناراض ہو گئے تو ہم زندہ کیے رہیں گے، ای طرح سودی اداروں مثلاً بینک یا انشورس کی بہت بڑی ملازمت اور بہت بڑی شخواہ مل رہی ہوتو آخ کا مسلمان کیا کہنا ہے کہ اگر میں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، انشورس کی ملازمت بھوڑ دی، انشورس کی ملازمت بین کی تو مجموکا مرجاؤں گا؟ زندہ کیے رہوں گے؟ ایک ہندو کے بیچے کو تھوق بادشہ پر اتنا اعماد لیکن یہاں مسلمان کو اینے مالک و خالق پر کوئی اعماد نہیں۔ بینیس سوچما کہ جس نے مال کے بیٹ میں رزق دیا کیا وہ بیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں رزق دیا کیا وہ بیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں رزق دیا کیا وہ بیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں رزق دیا کیا وہ بیدا کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں نے اے بیدا کیا تھا اور اب رزق بھی و بنا ہے؟

### سود کی لعنت:

سود کا ایک درجم (تقریباً ساڑھے تین گرام چاندی) چھٹیں زناسے بدتر ہے۔
ارے مسلمان! تو جن سے عشق ومحبت کے دعوے کرتا ہے بیاس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ سود میں تہتر خریاں جی ان میں چھوٹی خرائی رہے ہے۔ کا فرمان کے ساتھ بدکاری کرے۔

رزق کے بارے میں آج کے مسلمان کا اپنے اللہ پر سے ایسا اعتماد اٹھا کہ وہ بنک اور انشورنس کی حرام کم کی کھانے تک تیار ہو گیا۔ اگر رزق پر بات چلی تو مضمون طویل ہو جائے گا یہاں تو ایک ایک بات ایس ہے کہ جو بات بھی زبان پر آ جاتی ہو اس کی تفصیل میں پورا پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کی کہوں اور کیا چھوڑوں؟ دعاء کر لیس کہ یا اللہ! تو جو با تمیں دل میں ڈال ہے وہ کھے بغیر اور تشریح کے بغیر بی سننے والوں کے والوں میں ڈال دے اور دلوں میں وہ کیفیت وصلاحیت ڈال دے کہ یہاں کی بتائی ہوئی با تمیں وقت پر بیاد آ جایا کریں۔

## دل بن جانے کی ایک علامت:

الك بات مار مارميرے دل من آتى ہے چركهد بى دوں كديبال آنے ہے

آپ لوگوں کو پہنے ملا یا نہیں اس کی ایک علامت ہے ہے کہ جو یا تیں یہاں سنتے ہیں وہ وقت پر یاد آ جا کی اور آ گے پہنچا کیں۔ ہر بات کا موقع ہوتا ہے لہذا اپ لے عبرت عاصل کرنے کا موقع ہو یا کسی دوسرے سے کہنے کا موقع ، وقت پر بات یاد آ جائے اور اس موقع پر آ کے پہنچا کیں۔ اللہ تعالی جن کو بیلات عطا فرما دیں وہ اللہ کا شکر اوا کریں ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ، رحمت واسعہ سے یہ سعادت عطافرہ دیں۔

ویے تو بھاللہ وکھ بی رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں باتیں ڈال رہے ہیں پکھ نہ کچھ تو مل بی رہا ہے۔ میر اللہ کا کرم ہے میراکوئی کمال نہیں۔ اکابر کی دع کی جی اللہ کا کرم ہے میراکوئی کمال نہیں۔ اکابر کی دع کی جی اللہ کا کہ عقد مول کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہوئی ہے اس میں آپ بی لوگوں کو حالات جیں لہٰذا بب العم "ہے تو بہت می تیلی ہوئی ہے اس میں آپ بی لوگوں کو حالات جیں لہٰذا بب العم" برا حاکریں تو جب اس میں اپنا حال آئے تو اس کو ذیادہ خور سے پر حمیں اور اندازہ کریں کہیں رپورس گیر تو نہیں؟ انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔

اب ذرابیسوچیں کہ اس وقت جو حضرت عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ بتایا کیا ہے وقت پر آپ کو یود آجا تا ہے؟ اور اسے سوچ کر اللہ تعالیٰ پر توکل میں ترقی کی کوشش کرتے ہیں؟ (بعض اہل مجلس نے ہاتھ اٹھایہ جس پر حضرت اقدس نے خوش سے فرمایا) اچھا بہت خوب! سوچا کریں اور آگے پہنچایہ کریں۔

# برِلطف زندگی کی دعاء:

مناجات مقبول کی جودعاء بڑائی ہے اس کا دوسرا جملہ ہے: "و بود العیش بعد العومت" بینی یا اللہ اجب تو اس مسافر خانے سے جمیں ۔، ج' ، تو آ سم کی مندگی کی شند کک اور جلوے عطافر ما دے۔ مرنے کے بعد ' س ' ف کی زم کی شرو۔ ' ہوتی ہے۔ تو یا اللہ! ای وقت سے جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جائے اور مھنڈی مھنڈی ہوائیں، باغ و بہار، تیرے مقرب بندون کا قرب اور تیرے حبیب صلی اللہ عدیہ وسلم کی زیادت ہوتی رہے۔

## موت محبوب چیز ہے:

مجھی مجھی بعض لوگ فون پر پوچھتے ہیں کہ قبر سے بہت ڈرگٹ ہے، قبرتو پھر درمیان کی بات ہال سے پہلے موت سے بہت سے وگ ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ درمضان المبارک میں فلال کا انتقال ہو گیا تو چلئے نیج کیا لیکن پہنیں سوچتے کہ موت کے بعد بھی تو کئی مراحل ہیں، سب سے پہلے بات کہ جان کیے لکلے گی؟ تار تار ٹوٹے گا، پھر قبر آئی زور سے بھنچے گی کہ ادھرکی پسلیاں ادھراور ادھرکی پسلیاں ادھرہ ایسے (حضرت اقدی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پسلیاں ادھرہ ایسے دوسرے میں شال کردکھائیں) پھروہاں مشکر تکیر آئے ہیں، اگر دمضان کے مینے میں یا جمعہ کے دن یا جائے حشر تک حساب نہیں ہوا تو پھر آ گے تو معالمہ ہوگا:

﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ١٧٠ - ٧)

آ گے وہ دن آنے والل ہے کہ یا جنت یا جہتم، فیصل بہرحال ہونے واللہ، کہ کہ کہ کا جنت یا جہتم، فیصل بہرحال ہونے واللہ، کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کانے کا کہ کا

ارے ناعاقب اندلیش! آخرتو اللہ کی گرفت سے کب تک بچارہ گا؟ اللہ کا نافر مان تو و نیا جس بھی اللہ کی گرفت ہے نہیں کی سکتا، کسی نہ کسی پریشانی میں جہلار ہتا ہے، تو کیا ہروفت پریشان رہنے کا عذاب کم ہے؟

جولوگ مد بو چیتے ہیں کہ ہمیں قبر سے بہت ڈرلگتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں؟ تو میں آئیس سمجھا تا ہول کہ قبر کا عذاب، قبر کی تنگی، قبر کا بھینچنا میہ سارے عذاب تو نافر مانوں کے لئے ہیں۔ قبر کے عذاب کو رحمت سے بدل لینا اللہ تعالیٰ نے بندے كا ختيارين ديديا ب،رسول الشصلي التدعليدوسم ففرها.

" قبر جنت ك باغول ميل سالك باغير هم يا جنم ك كرمول ميل ساكك را جنم كالرمول ميل ساكك را الماك ال

قبر کے گڑھے کو جنت کا باغ بنا لینا بندے کے ختیار میں ہے۔ جواللہ کی نافر مانی جھوڑ دے اس کے لئے قبر میں عذاب نہیں اس کے لئے قبر بہت کشادہ ہو جاتی ہے، طرح طرح کے باغ ہیں، بہت کشادہ عالی شان محلات ہیں، جنت کی طرف کھڑ کی کھل جاتی ہے، خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، حوریں بھی انتظار کرری ہوں گی الفرض جنت میں جو بچھ ہے قبراس کا نمونہ بن جاتی ہے۔

### جال کنی کے دفت:

قبر میں جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے ، یہ مجھانے کے لئے وصیت کرتا ہوں کہ سورہ نازعات کی ابتدائی دوآ یہ نین ہون انوائنے غذت عرق "اور' واکست بطکت دخطا" یہ دونوں آ یہیں جن شرکل چار لفظ ہیں ان کا ترجمہ روزانہ دیکھ لیا کریں تو بہت ہی اچھا ہے درنہ کم از کم اتنا تو کریں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کم سے کم ایک بار تو ضرور ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میں تو بتا وّل گائی لیکن آپ وگ اپنے طور پر بھی کی بھی ترجمہ والے قر آن میں ان دوآ یوں کا ترجمہ دیکھ لیں تو ہو کتا ہے کہ پھی زیادہ اثر ہوجائے۔ والے قر آن میں ان دوآ یوں کا ترجمہ دیکھ لیں تو ہو کتا ہے کہ پھی زیادہ اثر ہوجائے۔ والے قر آن میں ان دوآ یوں کا ترجمہ دیکھ لیں تو ہو کتا ہے کہ پھی زیادہ اثر ہوجائے۔ کی جان مین گائی ہو نافر مانوں کی جان کھی گائی ہو کا اللہ میں کو اللہ ہو کہ کہ واللہ ہو کی دوری فرمانی جان آئی تری سے نکالے ہیں گویا بھرے ہوئے مشکیزے کی ڈوری فرمانی کی جان ایس کہ دالو جو نمی ذرا دبایا کہ دی مشکیزہ تو شاید آپ کے پاس جیس ہوگا، ٹائر لے لیں کہ دالو جو نمی ذرا دبایا کیسے ہوا نکل جاتی ہو انکل جاتی ہے۔ رسول الشملی الشملی وسلم نے اس آ یت کی تشریح فرمانی کہ خرافر ایک کہ خرافر ایک کے جو نکل کے جیں جو نکل کا باریک کیٹرا ڈال دیں کرشتے نافرمان کی جان ایسے نکالے جیں جسے کا خوں پر ململ کا باریک کیٹرا ڈال دیں فرشتے نافرمان کی جان ایسے نکالے جیں جسے کا خوں پر ململ کا باریک کیٹرا ڈال دیں

جب کانے گفس جائیں تو پھر ایک طرف سے اسے کھینجیں، تار تار تو نے گا فرشتے نافرمان کی جان بھی ای طرح کھینج کو تکالتے ہیں، یہ مقدی فرشتے ہیں جبھی تو ان کہتم اٹھا رہے ہیں اور فر مال بردار کی جان کیسے نکالتے ہیں اس کے لئے ایک مثال دے دی جیے کوئی مشکیزہ پانی یا ہوا ہے بھرا ہوا ہواور س کا مند ڈور کی سے ہندھا ہوجیسے ہی ڈور کی ذراحی سرکانی تو ہوا کو نکائ نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود ہی نکل جائے گی، یہی حال ان لوگوں کی جان کا ہوتا ہے جو لندتی لی کے عشق و محبت ، محبوب کے دید ر، فراق حال ان لوگوں کی جان کا ہوتا ہے جو لندتی لی کے عشق و محبت ، محبوب کے دید ر، فراق وطن میں تڑے رہے ہیں، کہ کہ وصل کی گھڑی آئے گی۔

ع صیلی جو یک آه تو زندان نبیل ربا

ی نی دواؤں کی دکان تھے الدین عطار رحمہ المدت کی یون کی دواؤں کی دکان تھی پہلے زمانے ہیں یون کی دواؤں کی دواؤں کی دواؤں کے کہ وہ عطر بھی یون کی دوائیں بیجے ہوں گئے ہوں کے بہاری کو بھی عطار کہتے تھے شاید بیاس لئے کہ وہ عطر بھی بیجے ہوں گئے ہوں گئے ہوں کی طرف اش رہ کر کے بوجے لگا کہ اس میں کیا ہے؟ شخ نے جواب ویا (مشلاً) شربت بروری، ایک اور مرتبان کی طرف شارہ کر کے کہنے لگا کہ اس میں کیا ہے؟ شخ نے کہا مربہ آ ملہ، یک اور مرتبان کی طرف اش رہ کر کے کہا اس میں کیا ہے؟ شخ نے کہا خمیرہ گاؤزبان۔ ایسے اور مرتبان کی طرف اش رہ کر کے کہا اس میں کیا ہے؟ شخ نے کہا خمیرہ گاؤزبان۔ ایسے بی تین چار چیزیں ہو چھنے کے بعد وہ دروایش کہنے لگا کہ اللہ کے بندے! تو سارا دن چینے واں چیزوں کے ساتھ جیشار بتا ہے تیم کی جان سیسی نکلے گئ فریدالدین عطار جو اس وقت تک شخ فریدالدین نہ ہے تھے کہنے لگا

#### "ج جا، جان ويسي الككر الله تيري فككرك"

اس نے کہا ہماری جان کا کیا ہے وہ تو پہلے ہے ہی پرداز ول کے لئے تیار ہے وہیں دکان کے سات تیار ہے وہیں دکان کے سامنے بیٹ گئے،ورا پنی جادراوپر سے لی،انہوں نے سمجھا کہ نداق کر رہا ہے لیکن جب تھوڑی دہر بعد جا کر دیکھا تو ان کی روح پرداز کرچکی تھی ۔ فریدالدین مطار سے دل پر چوٹ لگی پہلے عطار بنا ویا۔یا

امتد! ہم سب کے دلول پر وہ رحمت نازل فرما دے جس سے تو نے ایک سے میں عطار کوشیخ عطابنا دیا۔

> ۔ تو شاہوں کو گدا کردے گد، کو بادشاہ کردے اشارہ تیرا کانی ہے گھٹانے اور بوھانے ہیں

یا اللہ! آخرت کے لی ظ ہے ہم سب گدا ہیں، نظیر ہیں، خالی ہاتھ ہیں، یا اللہ!
تیری وہ رحمت جو فریدالدین عطار کے دل پر ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو فضیل ہن
عیاض کے دل پر ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عند کے دل پر ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عند کے دل پر ہوئی، یا ہوئی، یا اللہ! تیری وہ رحمت جو حضرت ابو سفیان رمنی اللہ تعالی عند کے دل پر ہوئی، یا اللہ! اس انقلاب کا کرشمہ ہمارے دلوں پر بھی نازل فرما۔

ر اشارہ تیرا کانی ہے گھٹانے اور بردھانے میں

### دعائے دیدار محبوب:

مناجات مقبول کی دع ء کا تیسرا جملہ ہے:"ولذہ النظر الی وجھك" ال لئے كه

ور المنوں کی دید ہے۔ کا تھا تھا ہے، چوتھا جملہ "والشوق الی لفائك" بھی تقریباً اس کے کا اس سے تعلق ہے، چوتھا جملہ "والشوق الی لفائك" بھی تقریباً اس کے ہم معنی ہے۔ اصل میں تو میں بہی تیسرا جملہ بتانا چوہتا تھا پہنے دو جملے اور ان کی تفصیل ضمناً آگئی، آگر چوائل نظر ان حالت میں بھی لذت دیدار سے سرشار رہتے ہیں گر پہلے ان دو جملوں میں دیدار محبوب کی تفریخ نہیں آخری دو جملوں میں اس کی تغییر و تقریح سے۔

"ولذة النظر الى وجهك" يا الله! مرنے كے بعد تيرے ديدارے جو لذت حاصل ہوگى دہ لذت عطاء فرمادے، تيرے ديداركى لذت تو وہ لذت ہے جس

ير بوري جنت كى لذتنى قربان ـ

۔ کوئی تھے ہے کچھ کوئی کچھ جاہتا ہے ش تھے ہے ہوں یا رب طلب گار تیرا ہے بنت کی نعمت تو سب میرے سر پر میسر ہو اے کاش ویدار تیرا

امید ہے کہ ''عید کی تجی خوتی'' کا مطلب تبھے میں آگیا ہوگا۔ دعا کر میں کہ یا اللہ! مرنے سے پہلے ہی اپنے دیدار کا ایسا شوق غالب فرماد سے کہ ابھی سے بیرز پ پیدا ہو جائے کہ کب تیرے پاس پہنچوں اور دیدار کی لذت حاص کروں ور جب تو بحصے پنے پاس بل سلے تو تیرے دیدار کی وہ لذت مل جائے جس کے سامنے جنت کی محصے پنے پاس بل سلے تو تیرے دیدار کی وہ لذت مل جائے جس کے سامنے جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ اللہ تعالی نے جہنیوں کے لئے جو جو عذاب بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک بہت ہوا عذاب یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے رب کی بہت ہوا عذاب یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے رب کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِلْ لَمُحْجُوبُونَ ﴿ ١٠ - ١٥)

ریکتنا یوا عذاب ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے۔ دعاء کر لیس کہ یا اللہ! اپنی رحمت، اپنی شان محبت اور قدرت کا ملہ کے صدقہ سب مسمانوں کو اپنی محبت اور دیدار کی لذت وطافر ما دے۔ یا اللہ! ہم سب وطن سے دور میں ہمیں وطن کے قریب کروے۔

وطن کے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جلدی سے مر جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! تیرے عم جی جب تک ہماری حیات وطن آخرت بنانے کے لئے نافع ہے زندہ رکھاورا کراس زندگی سے وطن آخرت جی کی تم میں کا نافع ہے زندہ رکھاورا کراس زندگی سے وطن آخرت جی کی تم کے نقصان کا اندیشہ وخطرہ ہے تو یا اللہ! اس سے پہلے ہمیں اٹھا لے۔ جیسے ونیا جی لوگ وطن کے لئے دومرے ملکوں جی کمانے جاتے جی کہ واپس وطن جا کرشاوی کریں مے جملات

بنائیں گے، وطن میں بہت بڑی تج رہ کریں گے، اگر ان مقاصد کی فاطر بیرونی ملک میں پہنے جھ بوتے رہیں تو وطن کا فراق، وطن کی جدائی، وطن میں رہنے والے رشتہ داروں اور دوستوں کے فراق کی گلیفیں، ملک سے باہر رہنے کی تکلیفیں بیسب تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر ابنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک گے، اقارب اور دوست احباب کی جدائی اور برحم کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں مگر دہاں کچھ بن بی نہیں رہا، کوئی کام بی نہیں ل رہا، کچھ کام ملا بھی تو کسی ہوئی میں برتن ما جھنے کا یا کہیں جھاڑ و دینے کا جس کی سرتی آئی تھوڑی ہو کہ ساتھ بی ساتھ ختم ہو جاتی ہو یا اور قرض لینا پڑتا ہو جو بھی کے کہیں کے سرکی سرتی قادت میں وطن سے دور، کھی کے کہی مالت میں وطن سے دور، گھر سے دور، اقارب واحباب سے دور کوئی ایک کھی ہی رہنا گوار نہیں کرے گا، ای طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی سرسانہ خانہ میں وطن آخرت بنانے کے لئے بھیجا طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہیں سرسانہ خانہ میں وطن آخرت بنانے کے لئے بھیجا طرح اللہ تعالیٰ نے جمیں دنیا ہیں سرسانہ خانہ میں وطن آخرت بنانے کے لئے بھیجا طرح اللہ تعالیٰ نے جمیں دنیا ہیں سرسانہ خانہ میں وطن آخرت بنانے کے لئے بھیجا کے روطن بنے کی بجائے گڑ رہا ۔ ذبح کی زندگی کا کیا فائدہ؟

**"الدنيا مررعة الا**حرة"

یدروایت امام غزالی رسم اللہ تقالی نے حیاء العلوم بیل نقل کی ہے گر ناقدین صدیث نے ان الفاظ کو غیر گابت کہا ہے البتہ ید حقیقت بلاشبہ قرآن و حدیث کی نصوص سے ٹابت ہے۔ دنیا میں رہنا مقعود نہیں، دنیا آخرت کے لئے ہونے کی جگہ ہے اس کا پھل آخرت میں کھایا جائے گا ای لئے جب تک وطن آخرت میں کھایا جائے گا ای لئے جب تک وطن آخرت میں کھایا جائے گا ای گئے جب تک وطن آخرت میں آتی ہوتی رہے۔

الله کے بعض بندوں کووطن کی یاد بہت ستاتی ہے ایسے وقت میں وہ اپنے دنوں کو یول تسکیلن ویتے میں۔

به آگرچه دور افتادم بدین امید خرسندم کرد که شاید دست من بار دگر جانان من میرو

## تخل فراق کے نسخے:

وطن اور ہل وطن سے فراق کا صدمہ برداشت کرنے کے گئی نسخے ہیں بہالانسخہ:

پہلانسخہ یمی ہے جو ابھی بتایا کہ اللہ والے الیے سوچتے ہیں کہ اگرچہ ہم وطن بتانے کے لئے اس مسافر خانہ میں رہ رہ بیں الیکن عنقریب محبوب کے پاس وینیخے والے ہیں ابھی وہ محبوب میرا ہاتھ تھام لے گا ، اس مید پر وہ مست رہتے ہیں۔
'' خدا نخو استہ مرنہ جائے'':

آج کا مسلمان جب اینے کی مجوب کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے خدانخواستہ مرنہ جائے فون پر بھی بعض لوگ ایسے کہددیتے ہیں قبیل ان سے کہتا ہوں کہ کیا کسی کے بارے میں مرے گا، خدانخواستہ تو وہاں کہنا جو ہے جہاں دو احتمال ہوں، کسی سے کہ دہ نہیں مرے میں قویداختمال ہوں، کسی سے مرنے کے بارے میں قویداختمال ہوں، کسی سے مرنے کے بارے میں قویداختمال ہے ہی نہیں کہ دہ نہیں مرے گا۔

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةٌ ٱلْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّرَتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْجَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا مَتَنَاعُ ٱلْعُرُودِ ﴿ اللَّهِ ﴾ (بنا - ١٨٥)

#### دوستول کے مختلف جوڑے:

القد تعالی فرماتے ہیں

﴿ وَكُنتُمْ أَزُوَجًا نَكَنفَهُ ﴿ ﴾ (ب٧٧ ٧) لله تعالى نے تمن شم کے جوڑے بنائے ہیں، جن کی تفصیل ہے: ﴿ فَأَصْحَنْهُ ٱلْمَیْمَدُةِ مَاۤ أَصْعَنْهُ ٱلْمَیْمَدُةِ ۞ وَأَصْعَنْهُ ٱلْمُنْتَعَةِ مَا أَصَّحَنَبُ ٱلْمُنْتَعَةِ ﴿ وَٱلسَّنِيعُونَ ٱلسَّنِيعُونَ السَّنِيعُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْفَونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْفَرِيُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللْمُؤْمِنَ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللل

وطن آخرت کے لئے امدتعال نے تین قتم کے جوڈے بنا دیے ایک اصحاب میں، دوسرے اصحاب میں دوسرے اصحاب میں دوسرے اصحاب میں دوسرے اصحاب میں جے جھا یا گروہ بھی کہ جاتا ہے ، پیٹی ایک جی عت عام جنتیوں کی ہوگی ، دوسری بھاعت جہنے ہوں اور تیسری جماعت اہل جنت میں سے خواص یعنی او نچے جماعت جہنے ہوں کی ہوگی جوٹن آخرت میں سے خواص یعنی او نچے در ہے وگوں کی ہوگی جہنیں مقربین کہا جاتا ہے۔ امتد والے اگرچہ وطن آخرت سے دور ہوں لیکن وطن کی یادستاتی رہتی ہے ، پریشان ہوتے ہیں کہ کب وہاں اپنے جوڑ کے لوگوں میں پنچیں گے۔ سب سے پہلے تو المتد تعالی کے دیدار کا شوق تر پاتا ہے جوڑ کے لوگوں میں پنجی سے دست می زیارت بھر حضرات سی ہرکرام رہنی اللہ تعالی عنہ کی میں بہت یاد آتی ہے ، دعا کر ایس کہ للہ تعالی عنہ کی میں بہت یاد آتی ہے ، دعا کر ایس کہ للہ تعالی عنہ کی میں بہت یاد آتی ہے ، دعا کر ایس کہ للہ تعالی عنہ کی بہت یاد آتی ہے ، دعا کر ایس کہ للہ تعالی ہم سب کو ایس یاد عطافر مادیں۔

ب کھنگتا ہوں شب و روز بڑا بستر مم پر ہوتی ہوتی ہوتی ہوگ ہائے گئی آگ جگر کی کا نے نہیں کش تری فرقت کا زمانہ ہوتی نہیں اب شام جو مر مر کے سحر کی اس موقع پردوشعر بیر ہے بھی من بیجنے۔

۔ تصور میں تیرے میں سب کھو چکا ہوں یونہی شب گزاری یونہی شب گزاری تر گزرا یونہی شب گزاری تری یاد نے مجھ کو ایسا ستایا اس ای میں ترکیتے کئی عمر ساری میں ترکیتے کئی عمر ساری میلیشعرکا دوہمرامصرع ہے:

ع بینی دن بھی گزرا یونہی شب گزاری

اس میں دن کے ساتھ لفظ '' گزرا'' ہے اور رات کے ساتھ '' گزاری' دونوں میں فرق ہے ہے کہ دن میں تو کئی مشاغل ہوتے ہیں، مختف شم کے لوگوں سے ملاقا تیں ہوتی رہتی ہیں، کئی خبریں کان میں پڑتی رہتی ہیں یوں کچھ نہ کچھ سانی سے دن گزرجا تا ہے اگرچہ پھر بھی درد چین سے نہیں ہیضے دیتا۔

ے حمینوں پیس ول لاکھ بہلا رہے ہیں حمر ہائے بجر بھی وہ یاد "رہے ہیں

رات میں تو بس بندہ اور اللہ، ان رونون کے سوا ورنو کوئی ہوتا ہی نہیں وہ تو پھر گزار تا پڑتی ہے۔

> م پھیرلوں رخ پھیرلوں ہر ما سواسے پھیرلوں میں رہوں اور سامنے بس روئے جانانہ رہے ون گذارے ساز میں رات گذاریں سوز میں عمر بھر ہم دن میں بلبل شب میں پروانہ رہے

> ے اے سوختہ جاں بھونک ویا کیا مرے دل میں ہےشعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

## حضرت بلال رضى اللد تعالى عنه

حضرت بلال رضی القد تعالی عند کا آخری وقت تھا، گھر والے اور دوست احباب کہدرہ ہے تھے "واکر باہ" ہائے ہم توسٹ گئے بینی بہت برا صدمہ ہوگیا ہے بہت برئ فعت ہم سے لئی جارہی ہے، ارے ہم تولٹ گئے۔ حضرت بلال رضی القد تعالی عند نے دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے جبکہ لوگ روتے ہیں، قرمایا: "واطر ہاہ الفی غدا محمدا و صحبه" ارے واہ خوش ! انجی ایک لیے میں محملی القد علیہ

خُطیاتُ الرسیر مُطا اسُ الرسیر وسلم اور آپ کے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم سے مدا۔ پچھ نہ ہو چھے کیسی شروی ہورہی ہوگی۔

> له ولدتك امك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك كي تكون ادا بكوا حين مونك ضاحكا مسرورا

> ے یاد داری کہ دفت زادن تو مردمان خندان و تو گری<u>ا</u>ن این چنین زی که وقت مردن تو مردمان کریان و تو خندان

ٹ عرکتے ہیں کہ کیا تھے کھ معوم بھی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے دشتے و رہنس رہے تھے،خوشیاں منارہے تھے،مٹھائیاں تعتبیم کررہے تھے مگر تیری جیخ نکل گئی تورور ما تفااب توالله ك قانون ك مطابق يون زندك كذاروك كدجب ونياس تیرے رخصت ہونے کا وقت آئے تو تیرے رشتہ دارروئیں اور تو، بی مستی میں حضرت بلال رضى الله تعالى عند كي طرح كه: "واطرباه."

## دوسرانسخه:

وطن کی بادستائے تو بیسوجا کریں کہ بس ابھی چینجنے والے ہیں، ونیا میں جب تک جیں مزید کمالیں انشاءاللہ مزید تعتیں مل جائیں گی۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے ہے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اہٰذا اس کی قدر سیجئے فغنول اور لغو باتوں میں وقت ضائع كرنے كى بجائے لا الدالا الله كا ذكر جارى ركيس كيكن وہ بات ياور ہے كہ جب تك كناه

نہیں چھوڑیں کے کام نہیں ہنے گارکہیں ہے نہ عجھ لیس کہ نافرہ نیاں بھی کریں، اور لا الدال اللہ پڑھیں، نادول، بہتونی، دیور، جیٹھ اور زادوں سے بردہ بھی نہ کریں اور لا الدال اللہ پڑھیں تو کام بن جائے گا، بید خیال غلط ہے گنہ چھوڑ تا ضروری ہے۔ جب ایک بار لا الدال بلہ کہنے ترقی ہوجاتی ترقی ہوجاتی ہے تو گناہ کے تقاضے سے نہیئے پر کتنی ترقی ہوجاتی ہواور س کوروک لیا جائے تو ذکراللہ کی بار الدال بلہ کہنے ترقی ہوجاتی کی تقاضا بیدا ہواور س کوروک لیا جائے تو ذکراللہ کی باروں ورجہ زیادہ ترقی ہوجاتی کی تقاضا بیدا ہواور س کوروک لیا جائے تو ذکراللہ کی بنسبت بڑاروں ورجہ زیادہ ترقی ہوقی ہے۔ مثلاً کمی نگل صورت یعنی بھرنے والی عورت میں اللہ کے کوف سنسبت بڑاروں ورجہ زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ مثلاً کمی نگل صورت یعنی بھرنے والی عورت میں اللہ کے کوف سنسبت بڑاروں ورجہ زیادہ ترقی ہوتی ہوتی ہو ہو کی بیات ہوا تو ایسے خفل کی پرواز اتن سے کہ کہیں دنیا و آخرے دونوں برباد نہ ہوج کی بین چلا تو ایسے خفل کی پرواز اتن بیانہ ہوجائے گی کہ بڑاروں سال نفل پڑھتار ہوتی جو بھی وہ ترقی نہیں ۔ وتی ۔ بلند ہوجائے گی کہ بڑاروں سال نفل پڑھتار ہوتی جو تی وہ ترقی نہیں ۔ وتی ۔

## تيسرانسخه

لقد والول کے لئے جب وطن کی یادستاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ محبوب اگرچے نظر نہیں آتا گر وہ محبوب بار ہار بیاعلان فر مار ہاہے کہ جومیر بن جاتا ہے ہیں اس کے ساتھ ہوں۔ اگرچہ وہ محبوب نظر نہیں آر ہا گر وہ میرے ساتھ ہے مجھے اس کی رضا حاصل ہے ، اس کی جمتیں ہو رہی ہیں ، ایک یک سانس کے ساتھ اس کی ہے شار حصل ہے ، اس کی جمتیں ہو رہی ہیں ، ایک یک سانس کے ساتھ اس کی ہے شار حمتیں ہورہی ہیں جنت کے مشتر ہورہی ہیں جب القد تعال کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر دنیا ہی میں جنت کے مزے آنے لگتے ہیں۔

۔ میں گو سمنے کو اے ہمدم اس ونیا میں ہول لیکن جہال رہتہ ہول میں وہ اور بی ہے سرز میں میری میں ون رات جنت میں رہنا ہوں کویا مرے باغ دل کی وہ گل کاریاں ہیں الغرض فراق وطن کاغم بلکا کرنے کے تین نسخے سے ہیں.

- □ بيسوچ جائے كوعنقريب وطن تينچنے والے ہیں۔
  - 🖸 مسافرخانے ہیں رو کروطن بنارہے ہیں۔
  - 🕝 حقیقی دوست الله تعالی بهارے ساتھ ہے۔

یہاں تک تو اس پر ہیان ہوا کہ عید کی توثی کیا ہے؟ آگے یہ بتانا چاہتا ہون کہ عید برخوثی کیوں من کی جاتی ہے؟

## عید کی خوشی کس چیز کی ہے؟

چونکہ عید کے معنی ہیں ' خوشی' للندایہ بات سوچنے کی ہے کہ عید کی خوشی کس چیز کی خوشی کس چیز کی خوشی سے؟ اس بارے ہیں علم ء کے دوقوں ہیں، بعض علاء فر ماتے ہیں کہ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض اداء کرنے کی توفیق عطا فرہ دی، اپنی رحمت سے روزے یورے کر داد یئے لیکن عارفین فرماتے ہیں:

"عید کی خوش اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالی نے پورامہینہ دن بھر بھوکار ہے کا تھم دینے کے بعد عید کے دن کھ نے چینے کی آزادی پر خوشی ضام کرنے کا تھم دیا ہے۔"

#### عارف كالمطلب:

عارفین ان توگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں القد تعالی اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان ڈال دیتے ہیں۔معرفت جننی کاملہ ہوتی ہے انسان ای حدیک القد تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچتا ہے۔ جوائد تعالیٰ کی نافر مانی ہے نہیں بچتا اس نے القد تعالیٰ کو بہچانا ہی نہیں اگر بہچان لے تو تہمی نافر مانی نہ کرے، عارف بہرحال القد تعالیٰ کی رضا پر راضی

د چتا ہے۔

## ہمیشہ مالک کی رضا پیش نظررے:

## دنیا کی ہر چیزختم ہوجانے والی ہے:

یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ من جانب اللہ انسان کے لئے دو حالتیں ہیں: آئمو بی ۴ تشریعی ب

کو بنی سے مراد وہ امور ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعبق نہیں۔ انسان کے حال ت برعمو ہا جو تقدیر گزرتی ہے مثلاً بھی بیار ہے تو بھی تندرست ، بھی تنکدست ہے تو بھی تو گرمی تندرست ، بھی تنکدست ہے تو بھی تو گرمی تو گرمی تکلیف بھی راحت ، ان امور کوتکو بنی امور کہا جاتا ہے۔ تکو بنی امور انسان پر جو بچھ بھی گزریں ان پرراضی رہے گر دعاء بمیشہ بیرہے کہ یا القد! تو راحت ،

سکون اور عافیت کی دولت عطافر مالیکن ان کی قلر میں نہ پڑے، کیونکہ دنیا صرف مسافر خانہ ہے جس کی ندراحت کا اعتبار نہ تکلیف کا اعتبار ، کوئی راحت ہے تو بھی گزر جائے گیا اور کوئی تکلیف ہے تو بھی گزر جائے گیا۔

یے جب ہے بی مسافر خاندتو انسان ندائ کی راحت پر انزائے نہ تکلیف سے گھرائے، عارضی چیز ہے گذرگاہ ہے، بہت جدختم ہوجائے گی۔اصل اہمیت وطن کی ہے کہ خدانخواستہ وہاں کسی تکلیف کا سرمن نہ ہو۔ صبر کے ساتھ راحت کی دعاء بھی کرتے رہنا جا ہے۔

غرض مید که د نبوی تکایف میں گھبرانہ تو نبیس چاہئے مگر دعا بیر ہے کہ یا اللہ! اس مسافر خانے کا سفر بھی راحت ہے گزار دے، ہم بہت کزور ہیں کسی امتحان اور ابتلاء کے لائق نبیس، امتحان اور ابتلاء تو بڑے لوگوں کا ہوا کرتا ہے، ہم کس قابل ہیں۔

مه والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعه الاهول ينهزم

یا اللہ! اپنے اس بندہ کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لطف وکرم کا معالمہ فرما، اس لئے کہ میرا صبر ایس کمزور ہے کہ جب کوئی مصیبت اسے مقابلہ کی دعوت دیتی ہے تو بہ مبردم دباکر بھاگ جاتا ہے۔

مجهى بهى بيدعاء بركز ندكري كديم بركوني مصيبت آجائة وبم اس برصيركري

تا كه بميل مقام صرف باك.

#### مقام صبر

مال مصیبت آ جائے تو صبر کریں اور ویں دعا کریں کہ یا اللہ! اے ذائل فر ما اور جب تک ذائل نہیں ہوتی صبر عطا فرہ ۔ ایک صبر تو یہ ہوگی مص تب پر ، دوسر صبر عبادت پر کہ یا اللہ عباوت پر ہمیں صبر عطا فرما یعنی استقامت عطا فرما ، یداومت کی توفیق عطا فرما ۔ تیمرا صبر ہے گن ہوں ہے کہ یا اللہ! ہمیں گنا ہوں ہے صبر عطاء فرما ۔ ان آ فری دونوں کہ کی گناہ کے قریب بھی نہ ہمتیں ، اس پر استقامت عطاء فرما ۔ ان آ فری دونوں کہ کی گناہ کے قریب بھی نہ ہمتیں ، اس پر استقامت عطاء فرما ۔ ان آ فری دونوں قدموں یعنی عباوت پر صبر اور گناہ ول ہے : بچنے پر صبر کی کوشش اور دھا ، میں ہر وقت گئا دہنا چا ہے ۔ گریہ تمنا یہ دعا ہرگز نہ کرے کہ کی گناہ کا موقع چیش آئے تا کہ اس کے کہ میصابرین ہیں ہے ہونے کا دعوی ہے ، بس یہ کوشش اور دعا ، رہے کہ گناہ ول کے مواقع چیش ہی نہ آئیں ۔ رسول للہ صلی اللہ بس یہ کوشش اور دعا ، رہے کہ گناہ ول کے مواقع چیش ہی نہ آئیں ۔ رسول للہ صلی اللہ عبیہ ولی من اللہ تعلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ والم نے آئیس عبیہ قرالی کہ آ فات کو دعوت دے رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے آئیس عبیہ قرالی کہ آ فات کو دعوت دے رہے ہو، عافر نہا کہ کہ کیا کہ دولوں کی کہ آ فات کو دعوت دے رہے ہو، عوف فیت طلب کیا کرو۔ (زرمدی)

لیعنی صبر کی وعاء کا مطلب میہ ہے کہ هیبتیں آئیں اور ہم ان پر صبر کریں ایسی دعاء ہرگزنہ کی جائے

## صابرنام دکھنا:

صابرنام بھی نہیں رکھنا جائے ،ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے صابرنام رکھا وہ و نیا میں تکالیف ہی میں مبتلا رہے ، اتنا برا وقویٰ انسان کیوں کرے کہ میں صابر ہوں ،شاکرنام رکھنا جاہئے یہ عاجز۔

ایک صحابی رضی الله تعالی عنه کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ویکھا کہ بہت

کمزور ہورہے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اتنے کمزور کیوں ہورہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں بیدوعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! آخرت میں جوعذاب ہونے والا ہے وہ بیجھے دنیا ہی میں لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سعبیہ فرمائی کہ ایسا ہرگز مت کہو بلکہ یوں وعاء کرو کہ بیا اللہ، آخرت میں بھی معاف فرما۔ (مرمدی)

الله تعالى كے عذاب كوكس صورت من بھى دعوت نه دى جائے، دونوں جگه الله تعالى سے راحت و عافیت طلب كى جائے۔

یہ کم ہے کو بنی امور کا کہ نکلیف آئے تو صبر ہے کام نے گھبرائے نہیں بلکہ دعاء ہر دفت یہی رہے کہ یااللہ! نکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے بدل دے، مرض کی نعمت کوصحت کی نعمت سے بدل دے، یوں تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مگر مرض و تکلیف کی نعمت کا ہم کمزوروں کو تشکیل ۔

تشریعی امور میں شریعت کے حکام و مسائل میں اپنی طرف ہے کچھ اختیار نہ کرے کئی این طرف ہے ، و لک نے جس کرے کئی بیز کی تمنا یا وعانہ کرے بلکہ ما لک کے حکم پر راضی رہے ، و لک نے جس وقت میں جو فرض کر دیا ہے ای پر راضی رہے اور جس موقع پر چھٹی دے وی ہے اس پر خوش رہے ، اپنی طرف ہے کئی ایک جانب کی تمنایا و عاء کرنا مثلاً یہ کہ ایک روزہ اور ہو جائے غلط بات ہے ہیں جس پر اللہ تعالی راضی اس پر ہم بھی راہنی۔

دونوں کا فرق ذہن تشین کر لیجئے کہ تکو بنی امور میں تو اپنی مہولت وراحت اور عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ اور تشریعی امور میں نفس پر جو گرانی ہوجیسی حالت مجمی گزرے چون و جرا کی کوئی مخواکش نہیں۔ اپنے نفس کو کمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اپنی مرضی نہ جلائے، سفر دو کی بجائے چار رکھت پڑھیں تو گاہ کیا، شریعت کے خلاف کیا اس لئے کہ شریعت نے تو چار کی بجائے دومقرر کی جی اور احکام شریعت بیں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب آگر کوئی میر کیج کہ جمیں باوجود سف کے احکام شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب آگر کوئی میر کے کہ جمیں باوجود سف کے احکام شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب آگر کوئی میر کیج کہ جمیس باوجود سف کے احکام شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اب آگر کوئی میر کیج کہ جمیس باوجود سف

فرست بھی ہے اور ہمت بھی کیوں آ دھی پڑھیں؟ ہم تو بوری پڑھیں گے، تو بوری بڑھنے پر تواب کچے نہیں ہوگا ہخت گناہ ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔اللہ تعالی ایک تھم میں سہولت دیں، رعایت فرمائیں اور آپ اعراض کریں، کتنی بڑی گستاخی ہے؟

ے مر طمع خواہد زمن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد زین

## تحی خوشی کی علامت:

اس زونے میں اوگ عید میں خوشی ظاہر و کرتے ہیں لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہاں کے داوں میں واقعۃ خوشی ہے بھی یانہیں؟ مصنوعی خوشی کو ظاہر کرنا اور بات ہے اور واقعۃ دوں میں خوشی کا جونا ایک الگ بات ہے۔ نئے کپڑے کام کان کی چھٹی، بعد تھی نہ ہے کہ کہا ہونا ایک الگ بات ہے۔ نئے کپڑے کام کان کی چھٹی، بعد تھی نہ ہے کہ تا تیں اور عید مبارک عید مبارک کی دے لگا کرخوشی کا اظہار تو بعد تھی نہ تھی ہوئی ہے کہ نہ نہ ہے کہ اس بارے میں القد میں نوشی ہے یانہیں؟ اس بارے میں القد نہ اللہ کی دیا تا تھی اس بارے میں القد نہ اللہ کان کا فیصلہ ہے ا

أَعْرَضَ عَن دِحَثِرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيثَةً ضَنكًا
 وَعَشْرُهُ يُؤْمَرُ أَنْيَكُمَةِ أَعْمَىٰ ' إِنَّا فَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ

أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَنَتْكَ ءَايَنَنَا فَنَسِيلُهَا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُنسَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ (ب١٦- ١٢٤ تا ١٢١)

تَفَرَجَهُمُ الرَّارِ وَفَحْصَ مِيرَى نَعِينَت سے اعراض کر ہے گا تو اس کے لئے اللہ عینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا (کرکے قبر سے) الفائیل گے۔ وہ (تعجب سے) کیے گا کہ اے میر سے رب آپ نے مجھ کو اندھا (کرکے) کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آٹھوں والا تھا۔ ارش وہوگا کہ ایدھا (کرکے) کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آٹھوں والا تھا۔ ارش وہوگا کہ ایدھا (کرکے) کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آٹھوں والا تھا۔ ارش وہوگا کہ ایدھا جو کہ نیال ہوا تھا اور ایدگی ایرے پاس ہمارے احکام پنچ منیال نہ کیا اور ایدا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔''

جو شخص الله تعالی کے احکام پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر ونیا کی زندگی تک تک تک رکھتے ہیں، بھی اس کوسکون نہیں و بیتے۔ خوشی کو ظاہر کرنا یعنی ایسے کپڑے پہرن لینا، ایسے کھانا کھا لینا، معالیے کر بینا، دوست دوست کہ کر ملاقاتی کر لینا اور مبارک بادمبارک باد کہد دیتا، بداللہ کی نافر مانی سے دلول میں پیدا ہونے والے غم کو ہاکا کرنے اور عارضی طور پر تھوڑا ساس کرنے کا انجکشن ہے، نافر مان شخص ہنس ہنس کر، خوشی کا اظہار کر کے دلوں میں گے اللہ تعالی کی نافر مانی کے کا نول کی چھون کو ختم کرنا چھانا کہ کے بیا اللہ تعالی کی نافر مانی کے کا نول کی چھون کو ختم کرنا چھانا ہے گئر چھر پہلے سے بھی خوشی کا ایسا کرنے سے ذراسا عارضی سکون تو مل جاتا ہے گر چھر پہلے سے بھی زیادہ ورد کی فیسیس اٹھتی ہیں۔

# بيروني اقوام كى مكثرت بنسي كاراز:

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیردنی اتوام ہنتے بھی بہت زیادہ ہیں اور ایک دوسرے سے مزاح بھی بہت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مزاح بھی بہت کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہ اللہ کی نافر مانی کے درد ان کے دلول ہیں ایسے اٹھتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ نہ نسیس اور ایک دوسرے سے مزاح نہ کریں تو

ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ چندون زندہ رہنے کے لئے وہ ہنس ہنس کر مزاح کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔

بدہ میں کی سمینی کے ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ اس سمینی کے ذمہ داروں نے سمینی کے دمہ داروں نے سمینی کے امریکا سمینی کے امریکا سمینی کے اسم ایک امریکا یا انگلینڈ سے سمی کو بلریا۔ اس نے صحت برقر ارریکھنے کا ایک قاعدہ سے بتایا:

"آئینے کے سامنے تھوڑی دیر کھڑے ہوکر ہنسا کریں۔"

میں نے کہا اللہ تعالی کے بندول کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ان کے سامنے ہروقت ''رخ یور'' رہتا ہے۔

ے سینے میں ہے تضویر یار جب نفویر یار جب نفویر کی ہے۔ خرا گردن جھکائی دکھے کی استے میں انہیں آئیندہ کھے دکھے کر ہننے اللہ کے بندے تو ہرونت''رخ یار' دیکھتے رہتے ہیں آئین آئیندہ کھے دکھے کر ہننے کی کہا ضرورت؟

۔ میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹ رہنا ہوں تری تصویر سی دل میں کھنجی معلوم ہوتی ہے

۔ ور پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذت شرب دوام ،
رےاللہ کی محبت سے خالی! تخفیے کی معلوم کہ ہم تو ہر وقت اللہ تعالی کے جبووں
کی لذت وطاوت یارہے ہیں، تخفیے کیا معلوم کہ اللہ تعالی کی محبت اوراس کی لذت کیا

ے لطف ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد! ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں الله كے نافر مان آكيے د كي و كي كرسكون حاصل كرنے كى كوشش كري يائى وى و کھے کر، بنس بنس کرسکون حاصل کرنے کی کوشش کریں یا بنسا بنسا کر بہرہ ل ایک دو معے کا سکون ملنے کے بعد جب اللہ تعالی کی نافرہ فی کا حجرا دل میں مگا ہے تو یہ نافرمان خور کشی کرنے ير مجبور موجاتے ہيں۔ آئينے ويھے ديھ کرتھوڑي دير زندہ رہنے وا ہے کتنی خود کشی کرتے میں اس کا انداز ہ اس سے لگالیس کہ بیرونی مماملک میں اوپر کی منزلوں میں کھڑ کیا بہیں بناتے اس لئے کہ جب اللہ تعالی کی نافرمانی کے کانے دوں میں جھتے ہیں تو پریشان ہوکر کھڑ کیول سے کود کرمر جاتے ہیں۔

ان کی مثال تو وہی ہے جو میں اکثر بتایا کرتا ہول کہ ایک گدھے کی دم کے پیچے کا نٹا لگ گیا، اس کو اتنی عقل تو تھی نہیں کہ سکون کیسے ملے گا؟ اتنی عقل ہوتی تو کسی انسان کے ماس چلا جاتا وہ کاٹر تھیچ دیتا تو سکون مل جاتا، نیکن گدھ جو تھہرا اس میں اتن عقل كمار؟ اس نے اپنى دم زورزور سے رانوں يرلگانا شروع كى، وہ مجھتا تھا ك اس سے کانٹا نکل جے گالیکن نکلنے کی بج ئے وہ کانٹا اندر تھستا گیا ہس یہی حال نا فر ہانوں کا ہے کہ بیان فرمانیاں کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس ے یریشانی اور بردھ جاتی ہے۔ یہ جھتے ہیں کہ نی وی دیکھنے سے ول بہل جائے گا کیکن دل بہینے کی بجائے پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔اللہ تعالی کی نافر مانیاں جتنی کریں گے پریشانیاں اور بردھیں گی،جتنی بار دم لگائیں گے کا نٹااوراندر تھے گا۔

> ے جتنا تزیع کے جال کے اندر حال تھے کا کھال کے اندر

نا فرمانیاں جھوڑے بغیرسکون حامل کرنے کی تدبیریں لگاؤ گے تو جال کھال میں اور بھی زیادہ گھستا جیا جائے گا۔

# كراجى كے برآشوب حالات ميں سوبوں كي تقسيم:

ایک دوروز پہلے کسی نے فون پر پوچھا کہ ہم کر چی کے پریثان کن حارات جن پیس ہزاروں لوگ مر گئے ہیں سویاں ایک دوسرے کے گھروں میں پہنچائیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ سویاں کھاؤ بھی اور پہنچاؤ بھی اس لئے کہ حالات آپ کے سویال کھانے یا چھوڑنے سے نہیں سدھریں گے، حالات سدھریں گے تو انتد تعالی کی نافر ہاناں چھوڑنے سے سدھریں گے۔

تَبَنِّ بِيهِ مَنَّ عِوْلَد بَهِ الله بَهَارِكَ مَا حول مِن الله قَتْم كَى رسوم كَا كُوكَى وجود نهي الله لئے محصے بيد خيال ند آيا كد سوال ناجائز رسم كے بارے ميں ہے ورند ميں اى وقت تنبيد كرتا كد عيد كے ون سويال بكانے كا افتر م اور ايك دوسرے كے گھروں ميں بيسجنے كى رسم ناجائز ہم ول كوكار تواب مجھ جاتا ہے جو، وربھى برا گناہ ہے۔

ای موضوع کی مناسبت سے میں نے بیان کے شروع میں بدآ یات بڑھیں

يل.

﴿ أَلَا إِنَ أَزْلِنَا أَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَعْ فَعَنَهُمْ وَلَا هُمْ مَعْ فَعَنَهُمْ وَكَانُوا بَشَعُونَ ﴿ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(پ۱۱ ـ ۱۲ تا ۱۲)

ان آیات کامضمون چونکہ بہت اہم ہاں گئے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی ہیں فرمایا "الا" الا کے معنی ہیں خبردار یعنی خبردار ہوجاؤ کہ آگے ایک ایسامضمون آرہا ہے جس پر دنیا و آخرت دونوں کی فلاح موقوف ہے۔ چرالا سے متوجہ کرنے کے بعد فرمایا "ان" بیرف تاکید ہے جس کے معنی ہیں ہے شک اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ

خبردار ہوکرسنو یہ بیٹنی بات ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک وشبہہ کی تنجائش نہیں کہ اللہ کے دوستوں پرکوئی غم نہیں آتا

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآهُ أَسَٰهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ﴿ ﴾ (ب١٠-١١)

اللہ کے دوستوں کو نہ آئدہ آنے والی کسی پریشائی کا خوف ہوتا ہے کہ سوچتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہوجائے کہیں ایسا نہ ہوجائے کہیں ایسا نہ ہوجائے کہیں ایسا نہ ہوجائے ہیں ایسا نہ ہوجائے ہیں ہوجائے کہیں ایسا نہ ہوجائے ہیں کہ شتہ نقصان کا غم ہوتا ہے۔ بھر ہی ہوجائے خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے یہ بہر حال خوش رہتے ہیں اس نے کہ جان تو القد تعالیٰ کی دی ہوئی تھی اگر چلی گئی تو اس میں بندے کا کیا نقصان ؟ مقصد حیات پورا ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے ویے میں آخرت کمانے کے لئے بھیجا ہے سواگر واپس بلالیس تو سنر ختم ہوگیا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سفر میں بطن کے لئے کمایا یا گنوا یا ؟ وطن کو بنایا بگاڑ نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، رہی ہے بات کہ وطن کو بیچان لیا، تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہی تھا۔ جنہوں نے وطن کو بیچان لیا، جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے صل ہوگئ وہ تو ہر وقت تر ہے رہنے ہیں کہ ہم وطن کب جائمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے صل ہوگئ وہ تو ہر وقت تر ہے ہیں کہ ہم وطن کب

### شوق وطن:

وارالافراء کے متعلقین میں ہے ایک فخص کا انقال ہوگیا، ان کے انقال کے بعد مجھ بول لگ رہا ہے جیسے پنجرے میں بند کئی طوطوں میں ہے ایک طوطا اڑ گیا ہواور دوسرے اس فم میں پھڑ پھڑا رہے ہوں کہ بائے ہمارا ساتھی اڑ گیا ہم کب جائیں گے؟ انہیں اس کا دکھ نہیں کہ وہ کیول از گیا؟ وہ بچ رے اس لئے بھڑ پھڑا رہے ہیں کہ وہ وطن چلا گیا ہم کب جائیں گے ایر شوق وطن کا نقاضا ہے کہ نسان کو ہر وقت وہال وطن چلا گیا ہم کب جائیں گے ایر شوق وطن کا نقاضا ہے کہ نسان کو ہر وقت وہال

جانے کی فکر ہے۔ اگر وطن کی طرف پرواز کا موقع نہیں و کم از کم پھڑ پھڑاتے ہی رہیں۔ ۔ ترس کچھ آچلا صیاد کو ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز ہی پرداز بن جائے

ایسے موقع پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رسول اللہ ملیہ وسم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہے، محبت نہیں تو کم از کم ڈاڑھی ہی رکھ لے، انشاء اللہ تع لی اس کی برکت ہے فل ہر کا اثر دل پر آجائے گا، محبت پید ہوجائے گی۔ پرو، زئیس کر سکتے تو پھڑ پھڑ انا ہی شروع کردو۔

> ع کے شاید صورت پرواز ہی پرواز بن جائے یااملہ! ہم سب کواٹی رحمت سے آخرت کی پردازیں عطافر ما۔

#### معيار ولايت:

﴿ اَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَالُواْ يَسَقُونَ ﴿ اِللهِ اللهِ اللهِ

بوٹ ہو جائیں وہ وئی اللہ ہے اور بعض یہ بھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جورہے کراچی میں اور ساری نمازیں پڑھے مکہ میں، اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے ان تمام مکاید کی تر دید کرتے ہوئے فرہ تے ہیں کہ بن بوولی اللہ کون ہوتا ہے؟

- 🛭 ایمان میچ کرلور
- 🗗 ہرنا فرمانی جھوڑ دو۔

ایمان درست کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک نمہ کی بات ہے۔ رہا دوسرا کام لیمی بر نافرمانی چھوڑ نا تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں اس لئے کہ دیراتواس وقت لگتی ہے جب کوئی مشکل کام نہیں اس لئے کہ دیراتواس وقت لگتی ہے جب کوئی ،سو کام کرنا پڑے، دک کاموں میں جتنی دیرلگتی ہے جیس میں اس سے زیادہ دیر کئے گئی ،سو جیس تو وردیر کئے گئی کیکن چھوڑ نے میں تو کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا۔ چھوڑ نے میں تو آٹ ایک کام کو چھوڑ دیں یا لاکھوں کو چھوڑیں وقت تو کچھ بھی خرج نہیں ہوگا۔ حاصل ہے کہ اولیاء انڈرہ ہوتے ہیں جوائیان سے کھوڑیں اور انڈر تا لی کی ہرنا فرمانی چھوڑ دیں۔ الند تعالی کی اطاعت و فرما نبرداری کا سے کہ وہ ہونے دیں مرنا فرمانی چھوڑ دیں۔ الند تعالی کی اطاعت و فرما نبرداری کا بیان انعام ہے کہ وہ ہونے وقت و فرمانیرداری کا بیانا تھا گئی اور انڈر تا کی اطاعت و فرمانیرداری کا بیانا تعالی کی ہرنا فرمانی جھوڑ دیں۔ الند تعالی کی اطاعت و فرمانیرداری کا بیانا تعالی کی ہوئی اور مطمئن رہتے ہیں۔

## اولىياءالله كى خوشيال:

اولیا واللہ کے دل میں القد تعالیٰ کیس کیسی خوشیاں، کیسی کیسی عیدیں ورکیسی کیسی مسرتمیں پیدِ فرماتے ہیں اس بارے میں فرمایا

﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَبَوْةِ اللهُ نَبُ وَقِي الْأَخِرَةِ ﴾ (١١-١١) تَرْجَعَكُ: "دم ونها من بحل ان ك داول من بشارت وسية بيل اور المُحرّت من بحل ان كول فوش ربيل كي مارى طرف سائيس مر

عید کی سی خوشی وقت بشار تیس ملتی رئتی ہیں۔''

اس پر ذراسوچیں اور روزانہ سوینے کی عادت ڈال لیس کہ التد تعالٰی کی نافر مانیاں چھوڑ دیں پینہیں؟ سوچیں کہ زندگی میں کون کو ن بی نافر مانیاں ہیں؟

## سوچنے کی عادت بیدا کرنے کانسخہ:

سوچنے کی عادت ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء میں اپنی سہولت کے مطابق کوئی ایک وقت معین کرلیں، جو وقت بھی مناسب مجھیں معین کرلیں جسے رات کو سونے سے بہتے یا صبح اٹھنے کا وقت۔اس معین دفت میں تھوڑی در کے سے سکون و اطمینان کےساتھاں بات کوسوجا کریں۔شروع تواس طرح کریں پھر جباس کااثر ہوتا جائے گا تو سوچتانہیں پڑے گا بلکہ خود بخو دوہ بات دل میں آتی ہی رہے گی۔

### قوانین سکھنے کی اہمیت:

بہ جو بتایا کہ سم معین وقت میں تھوڑی وریے سئے بیسو جا کریں کہ اللہ تعال کی کون کون سی نافر مانیاں حیصوڑ دیں اور کون کون سی باقی میں ان نافر مانیوں کاعلم جب ہی ہوگا کہ املہ کے قوانین کاعلم ہو۔ اگر کسی حکومت کے قوانین کاعلم ہی نہیں تو سینکڑوں خلاف ورزیال کرنے کے باوجود بہی سمجھتا رہے گا ۔ میں تو حکومت کے کسی قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ اس سے پیضروری ہے کہ مسکل سیکھے جائیں۔اردور میں اللہ کے قانون کی سمان تر، جامع، کال مکمل. مدیل، پخته ۱۰ریکی کتاب ''بہشتی زیور' ہے۔ اہے یہ ھنے سننے کامعمول بنائیں۔

## د پورے بردہ قرض ہے:

القدتع في عبرت كيعض قصرامن في آت بن جنهيس من باربار بناتار بنا ہوں۔ جی حابت ہے کہ بہب لگالگا کر ن قصوب کو دبول کے اندر کھسیز دول، یا اللہ! بتانا میرا کام ہے، دلوں میں اتار تا تیرا کام ہے۔عبرت حاصل کرنے والے ان قصوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔

اں بارے میں کہ آج کے مسلمان کوالقد کے قوانین کاعلم نہیں میں اکثر پیاقصہ بتاتا رہتا ہوں کہ پیثاور ہے ایک مخص نے خط لکھا کہ میں نے تبلیغ میں بیرونی منکوں میں پیدل کئی چلے لگائے ہیں۔ میں سیمجھتا تھ کہ میرے اندر کوئی خرافی نہیں رہی ہر من و سے بچا ہوا ہول ۔انہول نے مکھا تو نہیں لیکن اینے خیال میں وہ خود کو ولی التہ سمجھ ر ب ہول گے۔ اس لئے کہ جب کوئی گناہ نبیس رہا تو ولی اللہ تو بن ہی گئے، لیٹے لیٹائے جنت میں ۔ مکھا کہ میں یہ مجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خرالی نہیں رہی ہر گناہ سے بیا ہو ہوں مگر جب دارالا فقاء سے تعلق رکھنے دالے کسی صاحب نے بتایا کہ دبور ے پردہ فرض ہے تو میں بہت پریشان ہوا۔ ریمی ان کی صلاحیت کی علامت ہے کہ خود کو یا رس سمجھ رہے تھے گر جب ایک گزاہ ٹابت ہوگیا تو پریشان ہوگئے، اللہ تو لی اینے اس بندہ کو دین میں اور زیادہ ترقی و استقامت عطا فرمانیں، ورنہ آج کل کا مسلمان تو بیرکرتا ہے کہ جن گناہوں کو چھوڑ نانہیں جاہتا ان کے بارے میں اگر کوئی اسے بیہ بتائے کہ بیہ ً سٰاہ میں تو کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ! بیرکوئی مُناہ نہیں ویسے ہی ملاؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ان کے خط سے ثابت ہوا کدان کے دل میں قار ہے۔ تصدیق کے لئے بھا گے ایک مولوی صاحب کے پاس پنیج اور ن سے بوچھا کہ کی ، بورے بردہ فرض ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بال دیورے بردہ فرض ہے۔

# علم ہے کل کی توفیق مل سکتی ہے:

جس کواللہ کے قانون کاعلم ہواگر وہ اس پر فی الحال عمل نہیں کرتا تو شاید کھی کر لے اور نہیں بھی کرے تو کم سے کم خود کوا قراری بحرم تو سمجھے گا کہ میں گناہ گار ہوں ،اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کررہا ہوں ، در میں ندامت تو ہوگی لیکن جب ابلہ کے توانین کاعلم ہی نہیں تو ہزاروں گناہ کرتے ہوئے بھی خود کو ولی ابقد سمجھے گا۔ ایسے شخص کو تو یہ کی توفیق ہی نہیں ہوگ۔

# بهشتی زیور کی تعلیم:

میں تبیغی بھائیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جس بیار و محبت اور جس لگن سے دوسری کتابوں کی تعلیم کا ایسے ہی اللہ کے قانون کی کسی کتاب کی تعلیم کا سسمہ ساتھ ساتھ رکھیں تا کہ پچھ بتا تو چلے۔ اردو میں اللہ کے قانون کی آس نر، جمع ، کامل مکمل ، مرل ، پختہ اور کی کتاب ' بہتی زیور' ہے۔ اس کا پچھ چرچ کریں بڑھ سنا کریں تا کہ للہ کے قوانین کاعلم ہو۔

#### سرسری محاسبه:

یہ جو بتایا کہ کوئی وقت معین کر کے رزانہ تھوڑی دیر کے لئے سوچا کریں کہ القد کا قانون تو نہیں تو ڈرہے؟ سوا گرسو چنے کے بعد پتا چا کہ فلال فلال فلطی غلطی ہوگئ ہوتی ہے تو تو ہر کرنے کے ساتھ ساتھ القد تعالی سے یہ دعاء بھی ہاتھیں یہ القدایا نین معاف فرما و ہے اور "کندہ کے لئے حفاظت فرم اور اگر اس کی تفصیل کے مطابق اللہ تعالی کے مطابق اللہ تعالی کے قوانین کاعلم حاصل کرتے رہیں پھر سرسری جائزہ سے بیں یہ تاہت ہو کہ کوئی غلطی نہیں ہور بی یا یہ کہ فلال گناہ کی عادت تھی وہ القد تعالی کے فضل و کرم سے چھوٹ کئی ہے تو اس پر الحمد مللہ کہیں بلکہ دورکعت نفل شکرانہ کے بھی پڑھ لیس تو اور بھی اچھا گئی ہے تو اس پر الحمد مللہ کہیں بلکہ دورکعت نفل شکرانہ کے بھی پڑھ لیس تو اور بھی اچھا ہے۔ غلطی پر دورکعت نفل شکر نہ کے جھوٹے پر دورکعت نفل شکر نہ کے بھوٹے کی عادت ڈالیس۔

## دلوں میں خوشی شولیں:

دوسری وت بیسوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیداعلان فرمایا

ہے کہ جو لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، میری نافر مانیاں چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا میں بریشان نبیس ہوتے ،فر مایا.

﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّبِ الْوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَافِرَةً لَا نَبْدِيلَ لِكَافَةً ﴾ (ب١١-١١)

جو ہوگ گناہ مچھوڑ دیتے ہیں انہیں دنیا میں بھی خوش رکھتا ہوں اور یہ میرا ایسا فیصلہ ہے کہاس میں کبھی قیامت تک کسی تتم کی تبدیلی نہیں آ سکتی:

> ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَ لِمِنْتِ أَلِلَوْ ﴾ (ب١٠-١٤) الله كاس فيل كے خلاف بھى جى نہيں ہوسكتا۔

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ ﴿ لِلَّ ﴾ (١١-١٤)

یہ ہات یعنی القد تعالیٰ کی نافر مانیوں کا جھوٹ جا، بہت بڑی کا میابی ہے۔ ایک تو یہ فرہ دیا کہ بہت بڑی کا میابی صرف تو یہ فرہ دیا کہ بہت بڑی کا میابی صرف یہ ہے۔ ایک کے سے اس کے سواد نیر بھر کی کوششیں کرلیں کوئی کا میابی ہے جی نہیں، سب سے بڑی کا میابی ہے تو صرف یہی۔ اس مضمون کی کئی سیتیں ہیں مثلاً فرمایا

﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ قَالُوا رَبُنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا تَنَفَرُّكُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ حَدَّةُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

(۳۲ ل ۳۰ ـ ۲۲)

جن لوگول نے رہنا اللہ کہ دیا یعنی یہ کہد دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رہو بیت، اللہ تعالی کی حکومت کوشدیم کرلیں ، اور کسی حکومت کوشدیم کرلیں ، اور کسی حکومت کوشدیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کسی قانون کے خلاف نہیں کریں گے،

سی بات بیل بھی اس کی نافرمانی نہیں کریں ہے۔ سوجولوگ ممل طور پر القد تعالی کی عکومت کو تسلیم کرے۔ "فُتُمَّ اَسْتَعَلَّمُواْ " بھر اس کو نبط تے بھی ہیں، اللہ تعال فرماتے ہیں کدان کے ساتھ ہی رایہ معامد ہوتا ہے "

﴿ تَسَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ مَا ٢٠٠)

ان كولوں بر بهار فرشت ناز بوت بین جو كہتے ہیں: "أَلَّا فَكَافُواً" اوراكر دنیا میں ارے! آئدہ آئے والے حالات سے مت ذرور "وَلَا عَدْرَنُواْ" اوراكر دنیا میں كوئى تقصال ہوگیا توغم مت كھاؤال لئے كدال شرحهبیں جواجر للا، جورجت للی دہ تم سے د ہوئى چیز سے براروں براروں درجہ زیادہ ہے سوال صورت میں تمہرا نقصان كہاں ہوا؟

کوئی شخص گھرے ہزاروں لاکھوں روپے نکل کرکس بہت بڑی تج رت ہیں لگا رہا ہواورکوئی پاگل کہددے کہ ارے اس کا کتنا نقصان ہوگیا توعقل منداس پاگل ک حماقت پر ہنے گا کہ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ردیے بہت بڑی تج رت میں لگ گئے نقصان کہاں ہوا؟

ای طرح اللہ کا وہ بندہ جس نے اپنے مالک ورزاق کو راضی کرلیا اس کا کوئی بھی نقصان ہو جائے خواہ وہ مال کا نقصان ہویا جان کا بصحت کا نقصان ہویا عزت کا ، کہتھ بھی ہو جائے وہ نقصہ ن کیس بہت بڑی تجارت ہے۔

> ے نیم جان بستاند و صد جان دہد آنچہ در و ہمست نہ آبیر آن دہم

وہ تو تھوڑی کی تکلیف بہنچا کر ہزاروں ہزاروں گنا زیدہ عطافر ہتے ہیں۔اللہ کے وہ بند ہے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کوچھوڑ دیتے ہیں، وہ فرشتوں کواپی آنکھوں ہے تو نہیں دیکھتے لیکن ان کے ول فرشتوں کود کھتے ہیں۔ول سے دیکھتے کا مطلب سے ہے کہ ان کواپنے اللہ تعالیٰ ہراہیا یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرشتوں کو بی آنکھوں سے دیکھ

کے جب بھی اس کو اتنا یقین نہیں ہوسکتا۔ آنکھ تو دھوکا کھاسکتی ہے لیکن مسلمان کا دل دھوکانہیں کھاسکتا۔

#### نزول ملائكه كاوفت:

ہوسکتا ہے کی عالم کو بیاشکال ہوکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے یہ باتیں مرتے وقت کہتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ جنت میں کہیں گے جب کہ میں بیر کہدر ہا ہول کہ فرشتے یہ بیثارتیں وزیر میں بھی دیتے ہیں، اس اختکال کا جواب بھی من لیجئے کہ الل اللہ کے ساتھ و نیا میں معامدا ہے ہی ہے کہ فرشتے انہیں و نیا میں بھی یہ بیثارتیں دیتے رہتے ہیں اور پہی آیت

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللَّهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَكَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَكَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَكَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَكَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

(پ۱۱ - ۲۲ تا ۲۶)

اس آیت میں تو صاف صاف فرمایا کہ ہماری طرف ہے ان کو وتیا میں بھی بشارتیں ملتی ہی رہیں گی۔

۔ ہمرم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم
دیتا ہے تسلی کوئی جیٹا مرے دل میں
ال شعر میں خطاب دیکھیں کیے لفظ سے کیا۔اللہ والے کی بات اللہ ی کی بات
ہوتی ہے۔ محبوب کی با تمی خواہ وہ محبوب کی زبان سے ہوں جیسے قرآن مجید کی آیات یا
کسی اللہ واے کی زبان سے ہول ،ساری ہی یادر ہیں تو اچھا ہے۔ بھی کوئی سزا بھی
کوئی مزا۔ پچھ آیتیں پڑھی کی ہیں اور پچھ آیتیں باقی ہیں درمیان میں اللہ والے کی
بات بھی میں لیجئے ،فرماتے ہیں:

م جمرم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تسی کوئی بیٹ مرے ول میں جمدم کو خطاب فرمارہے ہیں اس لئے کہ اس راز کو صرف" ہمدم' بی سجھ سکتا ہے

وارشب

ے نو ندیدی گئی سلیمان را چہ شناسی زبان مرغان را جس نے مجھی حضرت سلیمان علیہ السلام کوئبیس دیکھا وہ پرندوں کی زبان کیا مجھے۔

۔ لطف ہے تجھ ہے کیا کہوں زاہد!

ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں

فرماتے ہیں کہ 'نہم' ہی یہ حقیقت سمجھ سکتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں جب

بڑی بڑی مصیبتوں میں ہوں وہ میرے لئے مصیبتیں نہیں میں تو ان حالات میں خوش

وخرم ہوں۔

۔ ہمرم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم
دیتا ہے تسلی کوئی بیشا مرے دل میں
روتے ہوئے اک بار بی ہنس دیتا ہوں مجذوب
آ جاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا مرے دل میں
جوالقد تعالی سے تعلق محبت قائم کریتے ہیں ، نافر مانی جھوڑ دیتے ہیں ان کے دل
کی کیفیت بید ہتی ہے۔

 دیے والوں ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خوش رہو، خوش رہو، خوش رہوتو کیا ہیں خوش رہتا ہوں؟ اپنے نفس ہے اپنے دل ہے خطاب کرکے بوچھا کریں کہ تو خوش ہے یا نہیں؟ اگر کے نہیں تو اس کو ڈائٹیں کہ شریر، خبیث تو برا نالائن ہے۔ تو جو خوش نہیں رہتا اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں چھوڑتا، اگر کہی بات ہے تو نافر مانی کیوں نہیں چھوڑتا، اگر کہی بات ہے تو نافر مانی کیوں نہیں چھوڑتا، اگر کہی بات ہے تو نافر مانی کیوں نہیں چھوڑتا، اگر کہی بات ول میں خوش نہیں آتی تو کیسا نالائل ہے کہ وہ مجبوبوں کا مجبوب، بادشاہوں کا بو دشاہ ، ہار باراعلان کر رہا ہے کہ میرے بندو! خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہا کرو اور تو ایسا نالائل ہے کہ میرے بندو! خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہا کرو اور تو ایسا نالائل ہے کہ میرے بندو! خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، خوش اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں .

﴿ لِنَا أَنَّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَنَكُم مَوْعِظُ فَيْنِ رَّيْكُمْ وَشِفَا ﴿ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَمِرَحْمَتِهِ الصَّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَمِرَحُمَةِ فَي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا فَلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَمِرَحُمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَعْمَعُونَ ﴿ فَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللللْمُعُلِمُ الللللللَّالِمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللِ

﴿ فَمِنَذَ لِكَ عَلَيْغَ مَرْهُواْ ﴾ قرآن كى دولت ل كى تواس يرخوش ہوا كرير \_

## قرآن ہے ہے اعتنائی:

جب آپ اس بات کا احتساب کریں گے کہ قرآن کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے بانہیں؟ نو آپ کو دوستم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک قوم تو وہ ہے جو یہ بیجھتے ہیں کہ قرآن مجید خوانیاں کرانے اور لڈو کھلانے کا ذریعہ ہے۔ بیلوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ! بہت حصاقرآن ملاکتہ کے ایک حگہ خوانی کرائے کہ ال اکھ دیں ک

جگہ کرالی پھر کھا لیا، بس کھانے پنے کا دھندا بنارکھ ہے۔ یہ لوگ بیجھے ہوں گے کہ قرآن اتارنے سے اللہ تعالیٰ کا بہی مقصد ہے کہ کھاؤیو۔ مسلمانوں میں دوسری قوم دو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے: "وَشِنْ اَلَّهُ لِمَا فِي اَلْصَدُودِ " لَبْذَا آیات شفاء چینی کی پلیٹ میں زعفران ہے لکھ کردھودھوکر یہتے ہائے رہو۔

ایک شخص ایک بوتل میں زعفران گھول کرمیرے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ تعویذ زعفران سے لکھا کریں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ بوتل یہاں ایک مولوی محاب کودے کر کہا کہ آپ لوگ دمانی کام کرتے ہیں جائیں اسے پی لیس۔

## قرآن مرض حب دنیا کے لئے شفاء ہے:

## آج کے مسلمان کومعلوم ہیں کہ قرآن میں کیا ہے:

میں بھی بھی ہے کہ آئ کے القد تعالیٰ کی ایک رصت بہتی ہے کہ آئ کے مسلمان کو یہ معلوم نہیں کے قرآن میں کیا ہے۔ اگر آئ کے مسلمان کو یہا جل جائے کہ قرآن میں کیا ہے۔ اگر آئ کے مسلمان کو یہا جل جائے کہ قرآن میں کیا ہے تو بیسادے قرآن اٹھا کر کیاڑی میں مجینک آئیں۔ چونکہ آئیں معلوم نہیں ای لئے اس کو چو متے بھی رہتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، مجدول میں بھی رکھتے ہیں کہ بیقرآن کھانے پینے کا دھندا ہے، اگر آئیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے قو مرگز اسے گھر میں نہ رکھیں۔ چائے اس پر ایک قصہ بھی بتا جائے کہ اس میں کیا ہے قو مرگز اسے گھر میں نہ رکھیں۔ چلئے اس پر ایک قصہ بھی بتا

دول\_

# برده كاحكم د تكه كرجيني نكل كئين:

ایک خض نے جدہ ہے جھے لکھ کہ اس کی بیوی نے جب ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو بہت خوش ہوئی کہ ہیں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ لیکن جب سورہ نور پر پنچی اوراس میں آیا پردہ کا عکم تو کہنے گئی لے جائیں اس قرآن کو میں بیقر آن نہیں پڑھوں گی نے جائیں اس قرآن کو میں بیقر آن نہیں پڑھوں گی نے جائیں لے جائیں اس قرآن کو ۔ خود اس کے شوہر نے مجھے لکھ کہ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ استے پارے پڑھ سئے تو آگے بھی پڑھ او، اگر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہورہی تو چلئے کوئی بات نہیں بعد میں ہمت ہوجائے گی ابھی پڑھ ، تو نور کروہ جائی کہ لے جائیں جھے ایسا قرآن نہیں چاہئے۔ بیقرآن نہیں پڑھوں ، گی ۔ اب خود فیصلہ سیجئے کہ اگر آج کے مسلمان کو یہ بتا چل جائے کہ س قرآن میں کیا ، سے تو کیا وہ اسے سمندر میں نہ بھینگ دے گا؟

## قرآن کی دولت پرکون خوش ہوتے ہیں؟

قرآن کی دولت سے خوش و بی شخص ہوسکتا ہے جو یہ بی سیمتا ہے کہ بیاللہ کا قانون ہے۔
ہے۔اگر ہم اس قانون پڑل کریں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی۔قرآن دل کی بیاریوں کے لئے شفاء ہے بیٹی قرآن اللہ کی محبت پیدا کر کے دنیا و آخرت دونوں کو جنت بنا دیتا ہے۔جس کا بی عقیدہ ہو وہ تو قرآن کی دوست پرخوش رہے گا اور اگر ایسا نہیں تو قرآن ہے بھی بھی خوش نہیں ہو کا اور اگر ایسا نہیں تو قرآن سے بھی بھی خوش نہیں ہو کا ہوں گا ہیں ہوگا ہمیشہ ناراض ہی رہے گا۔

بات یہ چل رہی تھی کہ عید کے موقع برلوگ خوشی کے مطاہرے تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلول میں خوشی نہیں، ہر وقت ملین وشکلر رہتے ہیں۔ کہی کوئی یہ رن برگئی، کھی ذکتی ہے۔ ندید برگئی، کھی نگل دکتی، کھی دُشمنول کا خطرہ، کوئی شہوئی پریشانی گئی ہی رہتی ہے۔ ندید

یاد کرلیس که بر پریشانی کا ملاج الله کی ، فرمانیاں جھوڑ تا ہے۔

#### خوشیال منانے کے مختلف انداز:

عید کے دن وگ خوشیال کیے کیے مناتے ہیں؟ ان میں سے چند چیزوں کا بیان تو ہو چکا ہے کہ احجما کھا لیا، سویال کھا لیس، احجما ہاس پہن میا، عید کی نماز کے لئے میے گئے۔خوش من نے کا ایک اور طریقہ عید کے دن کا معالقہ ہے۔

#### مسكله معانفه:

عید کی نماز کے بعد مصافحہ و معافقہ بدعت ہے، دوسرے وقات میں بھی استان اور بندوستان میں معافقہ کے عام مرجبہ طریقہ میں کی خرابیاں ہیں۔ سینے کو سینے سے اور بیٹ کو بیٹ سے ملا کرخوب تھینے ہیں، یہ تھیج نہیں۔ سیجے طریقہ یہ ہے کہ صرف گرون سے گرون ملائی جائے، معافقہ کے مروجہ طریقہ میں فسادات کی تفصیل میرے رہا یہ 'معافیہ و معافقہ' میں سے بید مار احسن الفتاوی کی نویں جد میں سے۔

### میں مسائل بنا تانہیں بتا تا ہوں:

لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تجیب جیب نے نے مسائل نکال رہتا ہے جو پہلے بھی نہیں سے، حقیقت یہ ہے کہ میں مسائل اپنی جیب سے نہیں نکال، مسائل تو قرآن و حدیث کے ہیں، میں مسائل بنا تا نہیں بتا تا ہوں، میرے بتائے ہوئے مسائل پر بوٹول کو تعجب اس نے ہوتا ہے کہ عوام علماء سے تعلق نہیں رکھتے ان سے مسائل نہیں یو چھتے ، علماء کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ ضرورت کے مسائل عوام کو از خود نہیں بت سے مسائل عوام کو از خود نہیں بت سے جب کہ میرا یہ معموں ہے کہ لا علمی کی وجہ سے عوام القد تعالی کی جن بعناوتوں میں جتا ہیں اور امت تباہ ہور ہی ہے ایسے مسائل عوام تک بہنچانے کی زیدہ سے زیادہ کو شش کرتا ہوں، مثلاً آپ حضرات کو معنوم ہی ہے کہ میں پاکستان سے باہر

انگلینڈ، امریکا، کینیڈا، ویسٹ انڈیز وغیرہ صرف بیہ مقصد لے کر عمیا تھا کہ جہاں بھی جاؤں گا صرف اور صرف اللہ تعالی کی بغاوتوں پر بیان کروں گا۔ چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا دورہ رہا جہاں بھی عمیا بھی کہنا رہا ہی کیا دورہ رہا جہاں بھی عمیا بھی کہنا رہا کہ میرے اللہ کی بغاوت چھڑوانے کے گھرے تکلا میں اللہ کی بغاوت چھڑوانے کے گھرے تکلا بھی اللہ کی میروں اور میراکوئی مقصد نہیں۔

جھاللہ تو ہاں ایک الیااڑ ہوا کہ جب ہم امریکا پنچ تو وہاں ایک جخص نے بتایا کہ آپ کے یہاں آنے سے تین دن پہلے ہی میں نے ڈاڑھی منڈانے سے تو ہر کی ہے۔ ہے۔ جو نجی سنا کہ آپ آرہے ہیں ای وقت آبر لی ان کا ایک بڑا جیب حل بیر کہ انہیں ہمارے امریکا مختلے کا بہت شدت سے انظار تھ، آ لہ کے بارے میں بذریعہ فون بار بار پوچھتے تھے کہ کب آ رہے ہیں؟ بلکدا تنا اشتیاق کہ اس پر معرر ہے کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ خود ٹورٹو پنج کرس تھ لے جائیں۔ گرہم نیو جری ہوائی اڈے پر پنچ تو آئیس غیر موجود پر کر ہمیں بہت تجب ہو کہ وقت پر عاشق صاحب غائب؟ پر پنچ تو آئیس غیر موجود پر کر ہمیں بہت تجب ہو کہ وقت پر عاشق صاحب غائب؟ بنہوں نے بعد میں تا خیر کی وج بجب بنائی، بنایا کہ میرے دل ہیں یہ بات آئی کہ جب میں آپ کو لینے ہوائی اڈہ جا رہا ہوں تو مجد میں حاضری دے کر پہلے صلوۃ تو بہ بہتے ہوں ہوائی اڈہ جا رہا ہوں تو مجد میں حاضری دے کر پہلے صلوۃ تو بہ بہتے ہوائی ور ہوگی۔ پر چھیں گھنے بعد کہنے گئی تو اس میں ایسا کھویا کہ دفت کا بتا بی نہیں چلااس لئے ویر ہوگی۔ چوہیں گھنے بعد کہنے گئے

"آپ کو یہاں آئے چوہیں کھنے گذر گئے استے میں القد تعالی نے میرے دل سے دنیا کی مجبت نکال دی گویا میں دنیا میں ہوں ہی نہیں۔"

ميرے سارے بيانات كا محور يمي تھا كماللد كے بندو! اللدكى بغاوت سے باز

یے ﴿ وَارْحَی مِندُانَا یا کُٹانا ﴿ بِ پِروگ ﴿ تَصُورِ کِ لَعنت ﴿ نَی وَی ﴿ کَانَا بِاجِا ﴿ سود کِ لعنت ﴾ مردول کا مخنے وُحد کھنا ﴿ فِیبِت کرنا سُنا

آجاؤ چناچدلوگ آ آ کردکھاتے کدد کھتے ہم نے ڈاڑھی منڈانے سے توبر کی ور اب ہماری ڈاڑھی نکل رہی ہے صرف بتاتے ہی نہیں بلکہ برطرف سے آ سکردکھاتے ہی جمی تھے کدد کھیئے ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے ، کی خواتین نے شرکی بردہ کرلیا۔

یہ لوگ ٹیبیفون پر کہتے تھے اور و سے پھی دوسرے وسائط سے بیخ بر پہنچی رہی تھی کہ یہ ہوگ کہدرہ جی کہ یہ کہ ہم نے آب تک یہ بات کی بیس کہ واڑھی کو نایا منڈانا حرام، القد تق لی کی بغاوت ،ور بہت با اگناہ ہے۔ ایک مفی ڈاڑھی رکھن فرض ہے۔ بڑھے ہوگئے آئی عمری گذرگئیں بیکن باپ د دا پردادا کے وقت ہے ہم نے یہ مسئلہ مجھی ہوگئے آئی عمری گذرگئیں بیکن باپ د دا پردادا کے وقت ہے ہم نے یہ مسئلہ کہیں سن اگرین لیتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔القداوراس کے رسوں صفی القد علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل اسے خالی نہیں کہ مسئلہ جان کر بھی اس پر عمل نہ کریں۔ ہمارے دبول میں غرب نہیں ہم ایسے گئے گزرے جہم کے ایدھن نہیں لیکن بات ہمارے دبول میں غرب کہیں سناہی نہیں۔

اس سہد ماہی دورہ میں اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پر جو بیان ہوتے رہے ن کی تفصیل وعظ "اللہ کے باغی مسلمان" میں ہے، بحد اللہ اس سے امت کو بہت فی مدہ بہتی رہا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ شاعت کریں، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے، س خدمت و تبول فر مامیں اور قیامت تک صدقہ جاریہ بنائیں۔

عوام کے علاء کے ساتھ تعلق ندر کھنے، مسائل ند پوچھنے اور علاء کی خاموشی سے سب بوگ یہی مجھ رہے ہیں کہ ڈ ڑھی رکھنا سنت ہے اگر کی نے رکھ لی تو ثواب اور اگر کن لی تو کوئی عذاب نہیں۔

#### دوسراقصه:

ایک بارکس کا فون آیا کہ جاری مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاڑھی منڈانے کٹانے والے فاسق ہیں۔ گویا وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے تا کہ میں امام صاحب کوڈانٹوں کہ آپ نے استے بڑے ولی اللہ کوفائ کی کیوں کہددیا؟ کہنے گئے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں ڈاڑھی منڈ نے کڑنے والے فاسق ہیں صلا تکہ دینی اللہ استے ہم تو بہت او نچے درجے پر ہیں، کئی جج کئے ہیں، ہرسال عمرہ کے لئے جاتے ہیں، صدقات و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق، چ شت اور اوا بین بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا پورا فاندان اللہ کے نفل و کرم سے اشراق، چ شت اور اوا بین بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا پورا فاندان اللہ کے نفل و کرم سے دین ہیں بہت زیادہ آئے ہیں کہددیا کہ ڈاڑھی منڈانے دین ہیں بہت زیادہ آئے ہیں؟

میں نے ان کی بات من کر کہا کد مولانا صاحب نے سیح کہا ہے۔ وہ تو بہ مجھ رہے ہوں گے کہ میں مولان صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ وہ بڑا نار کی ہے ایب ہے ویس ہے ابھی میں اس کی خبر بیتا ہوں، وہ تو اس جواب کا منتظر تھا اور میں نے کہددیا كممومانا صاحب في كهدرب بين وارهى منذاف والا اورك في والى فاسق ہیں، اگر کسی نے ڈاڑھی ایک مٹھی سے ذرا بھی کم کی تو وہ بھی فاسق ہے اور دوسرے فاسقوں کی طرح نہیں مکدسب سے بڑا فائل ہے اس لئے کدوہ باغی ہے، ایسا ب شم ، ایسا ہے حیاء ایسا ہے غیرت ہے کہ دنیا میں اعلان کر رہا ہے کہ اس کے در میں الله کے صبیب صلی الله عدید وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہے، مجعلا ایسے مخلس ہے زیادہ بے غیرت اور اس ہے بڑا فاسق اور کون ہوسکتا ہے؟ اس کے تو ایمان ہی میں شہد ہے۔ میں نے اس مخص کو بہتمی بتایا کہ آپ کو جو جو مولانا صدب کی بات پر تعجب ہور ہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بید سند مہیں بار سنا ہے اگر آپ دین کتابیں و یکھنے رہنے یا عماء کرام عام مجس میں میر سیکہ بیان کرتے رہنے اور بات آپ کے كانوں مِن بِرْتَى رَبْتَى تَوْ بُمِرا كُرچِه آبِ عَمل نه كرتے مُكر آپ كوتعِب نه ہوتا۔ ديكھئے نمه ز چھوڑنے والا فائل ہے یانہیں؟ ای طرح جو بدکاری کرے وہ فائل ہے یانہیں؟ ای طرح جوحرام کھائے،شراب سیے، جھوٹ بولے، بیسب فاسق ہیں سب کومعلوم ہے

سواگران کو یہ کہہ دے کہ ایسے ایسے کام کرنے والے فاس ہیں تو آئیس تعجب نہیں ہوتا

اس لئے کہ اگرچہ یہ عمل نہیں کرتے عمر یہ بات ان کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے،

ائیس معلوم ہے۔ ای طریقے ہے اگر علماء کرام اپنی مجالس میں اپنے وعظوں میں

ڈاڑھی کا مسکہ بتاتے رہتے تو اوگوں کے کانوں میں بات پڑتی رہتی پھرخواہ کوئی ڈاڑھی

منڈا تا ہی رہتا لیکن یہ جان کراسے تعجب نہ ہوتا کہ وہ فاس ہے۔ سوجیے عوام کا قصور

ہے کہ وہ دین سکھتے نہیں اس سے زیادہ قصور علماء کا ہے کہ یہ بتاتے کیوں نہیں؟ یہی

شکایت مغربی ملکوں کے لوگ کررہے میے کہ یہیں آج تک کسی نے یہ مسکلہ بتایا ہی نہیں

اگر بتا دیے تو ہم کھی ڈاڑھی منڈانے یا کٹانے کا حرام کام نہ کرتے۔

اگر بتا دیے تو ہم کھی ڈاڑھی منڈانے یا کٹانے کا حرام کام نہ کرتے۔

میں نے فون کرنے والے سے پوچھا کہ وہ مومانا صاحب کون ہیں جنہوں نے صحیح مسئلہ بتا دیا تو بیں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اس نے بتایا کہ وہ آپ کے پاس آتے رہے ہیں۔ بس میراسارا تعجب دور ہو گیا اس لئے کہ جو یہاں دارالافناء آتا ہے ہے۔ یہاں کا مصالحہ لگا ہوا ہے وہ تو الی بی با تیم کرےگا۔

میں وعظ میں اللہ ورسول معلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ عبرت کے قصول سے تھے ہمی بہت بتاتا ہوں۔ کتاب العبر " بھی قصول کا مجموعہ ہے۔قصول سے بدی عبرت ملتی ہے، فرمایا

﴿ لَقَدُ كَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَهُ لِلْأُولِي أَلْاَ لَمُنَ ﴾ (ب١١-١١١) الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تھے بیان کریں مے ان تصول میں عقل والول کے لئے بدی عبرت ہے اور جن میں عقل نہیں انہیں تو کچھ بھی کرلو پچھ اثر نہیں پڑتا:

"السعيد من وعظ بغيره" (مسلم)

نیک بخت وہ محفی ہوتا ہے جودوسرول کے حالات دیکھ کری کر عبرت حاصل کر اللہ بخت وہ محفی ہوتا ہے جودوسرول کے حالات دیکھ کری کر عبرت حاصل کر لے۔ آپ لوگ دیا تو قرآن مجید کی آ بات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش وات یہ پھر عبرت حاصل کرنے کے آ بات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش وات یہ پھر عبرت حاصل کرنے کے

قصے کہ دیکھنے وہ قصہ ہوگیا اور وہ قصہ ہوگیا۔ الله تعالیٰ عبرت حاصل کرنے والے دل عطافر مادیں۔

### مضمون کے بار بار تکرار میں حکمت:

ابھی میں نے جو دو قصے بتائے ہیں میں ان کو اکثر دہراتا رہتا ہوں، ایک ہی قصے کو میں اتنی بار دہراتا جا ہتا ہوں کہ یقین ہوجائے اور بات ول میں اتر جائے۔ عظم شاید کہ اتر جائے کسی دل میں مری بات

میں یہ قصے دہراتا ہی چلا جاؤل گا، جب الله تعالی نے قرآن مجید کو دہرانانہیں جھوڑا تو میں کیسے جھوڑ دول، بیائ الله برعمل ہورہا ہے۔الله تعالیٰ نے الم سے جو قرآن شروع فرمايا توتمين يارول مين ايك ايك بات كوكتني كتني بارد برايا ب،قرآن اگر فقد کی کتاب ہوتا کہ اس میں جائز و ناجائز اور نماز وردزہ کے احکام ہوتے تو ایک مسكله بمى بهى دوبارندآتا، ايك باركهدديا كدنماز يزهاوبس قصدنتم ليكن قرآن فقد كي كتاب نبيس\_اى طرح معاذ الله! أكر قرآن مجيد كوئي تاريخ كي كتاب بهوتا تو قرآن میں جو قصے آتے ہیں ان میں سے ہر قصہ ایک ای بار آتا دوبارہ نہ آتا۔ مگر قرآن مجید میں احکام یا قصے جو جا ہیں د کیرلیس کئی کی بار ہیں۔مثلا ایک نماز بی لے لیس کتنی بار نماز کا عظم قرآن میں ہے اور اللہ کے دشمنوں سے قال کا عظم تواس سے بھی زیادہ۔ای طرح مثال كے طور ير معزت عيسى عليه السلام كا قصد لے ليس عقل تو كہتى بيل كه ايك بار ہتا دیا ہمیں بتا چل ممیا بس کانی ہے لیکن قرآن میں دیکھیں تو بتا چاتا ہے کہ ہر چند اوراق کے بعدموی چرموی چرموی موی دروی اور فرعون کا قصد قرآن بیس کتنی بار دہرایا۔ ای طرح حضرت آ دم علیه السلام کوسیده کرنے کا فرشتوں کا قصد کی بار دہرایا گیا ہے۔ ابراہیم، نوح ملیماالسلام برہر نی کا قصد کی بارہے۔

فاص طور پر حضرات انبیاء علیم اصلوة والسلام نے ایل قوموں کو جیسے جیسے تبلیغ

فرمائی اور پھر تو ہیں جو جو جواب دیت تھیں اس کا تو قرآن میں خوب ذکر ہے۔ دسترات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو سمجھانے کے لئے کیسی کیسی دل سوز باتیں کیس، نافرمانی پرعذاب کی وعیدیں سنائیں، ادھر قوم نے غذاق اڑایا، طرح طرح کے قطلم فرھائے، تکیفیں پہنچائیں ہالآخر اللہ تعالی نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، مختلف متم کے عذاب اتارے، یہ قصے قرآن مجید میں کئی کئی جگہ پر ہیں۔ اللہ تعالی جو یہ قسے شروع فرماتے ہیں تو پھرسلسلہ چلائی چلا جاتا ہے: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نَوْسَا إِلَى مَدَينَ فَرُوعَ فَرَانَ مَو بَاللّٰ مَدُودَ أَخَاهُمْ صَدَابِكَ ، وَإِلَى مَدَينَ فَرَاللّٰ مَدُوعَ أَخَاهُمْ مَدَابِكَ ایک ایک کرے گوانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک بارختم کیا تو ایک ایک ایک کرے گوانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک بارختم کیا تو ایک ایک ایک کرے گوانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک بارختم کیا تو ایک ایک میں ہو، جسے فتم ہو تو ایک ایک مضمون کئی کئی بارآ گیا پھر تھم میں نے فرمایا:

"ولا تدع قراءة القرآن على كل حال" (كنزالعمال)
كى حال مِن بَحى قراءة قرآن مِن نافه بركز ندبونے دواور قرمایا:
"تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها" (متفق عليه)

قرآن کی تلاوت کا اوراس کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام رکھو۔ جور جمہ جانے ہیں دہ تر ہے گا، جو حافظ ہیں وہ اس کے حفظ کا، جو و یہے ہی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کے حفظ کا، جو و یہے ہی تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی تلاوت کا الغرض ہے تھم سب کوشامل ہے کہ قرآن مجید کی بہت حفاظت کرو، جو جو حصہ اللہ نے کسی کو دے دیا وہ اس کی حفاظت کرت، اس میں ناغہ نہ ہونے دے۔ قرآن مجید ایس نازک چیز ہے ایس نازک جیسے اونٹ کا گھنتا ہا ندھ کر چھوڑ دیا جائے تو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ چھوٹ نہ جائے ہماگ نہ جائے، قرآن کے جھوٹے کا جروقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ چھوٹ نہ جائے ہماگ نہ جائے، قرآن کے جھوٹے کا خطرہ ٹا تک بندھے ہوئے اونٹ کی بنسبت زیادہ ہے۔ حافظ نے اگر حفظ میں ذرای خطرہ ٹا تک بندھے ہوئے اونٹ کی بنسبت زیادہ ہے۔ حافظ نے اگر حفظ میں ذرای

بھی بنات کی تو قرآن بھول جائے گا، عالم نے اس کے معانی و مطالب میں ذرای نفلت کی تو گمرای میں جاپڑے گا، قالم نے اس کے معانی و مطالب میں جری اس نفلت کی تو گمرای میں جاپڑے گا، قرآن مجید جنتی بڑی دولت ہے آئی بی بڑی اس کی شان ہے ذرائی کسی نے بے رفیتی کی تو اس کواللہ تعالی سزا دیتا ہے کہ میرے کلام، میرے قانون سے بے رفیتی ناشکری کی تو اب مزا بھگت۔

## ہر ماہ ختم قرآن ہونا جائے:

یادر کھے! مہینے میں کم از کم ایک بارختم قرآن کیا کریں جواتنا بھی نہیں کرتااس کا ایمان ڈانواڈول ہے، اس کا ایمان جیٹا نہیں گھڑا ہے کہ ابھی گیا ابھی گیا۔ مہینے میں الزماایک قرآن ڈانواڈول ہے، اس کا عبد کریں یہیں جیٹے جیٹے۔ اگر کسی کوکوئی عذر ہے تو بتائے کیا عذر ہے کیا گئی کہ کہ اس کا عبد کریں یہیں جیٹے جیٹے۔ اگر کسی کوکوئی عذر ہے تو بتائے کیا عذر ہے کیوں نہیں پڑھتا۔ قرآن اگر فقہ کی یا تاریخ کی کتاب ہوتی تو اس میں کرار نہ ہوتا اور اسے بار بار پڑھنے کا تھم نہ دیا جاتا، قرآن فقہ یا تاریخ کی کتاب نہیں، بیدل بنانے کی کتاب ہے اور دل جبی بنتا ہے کہ ایک ایک بات کو بار بار دہراک دل کی گئی ایک مینے کے انہ دل کی گئی ایک مینے کے انہ ایک ایک مینے کے انہ کو دہراتا ہوں، اللہ تعالی بی رحمت ہے اس ٹوئی بھوٹی کوشش کو تیو ا

#### خلاصية

عید میں ایکھے کھانے پکانے، نے نے کپڑے پہنے، معافے کرنے اور عید مہارک عید مبارک عید مبارک کیے خوشی مہارک عید مبارک عید مبارک کہنے کے ذریعہ خوشی کا اظہار تو کیا جاتا ہے لیکن دلوں میں کچی خوشی نہیں۔ بچی خوشی ای وقت مل سکتی ہے جب اللہ تعالی کی ہر نافر مانی چھوڑ دیں پھر خواہ حالات کیے بھو کھی ہوں حالت یہ ہوگی۔

ے میں کو کہنے کو اے جدم ای دنیا میں ہوں لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرز میں مری

مه میں دان رات جنت میں رہتا ہوں گویا مرے باغ دل کی وہ گل کاریاں ہیں وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الله وصحبه اجمعین.
وصحبه اجمعین.
والحمد لله رب العلمین.